(99 mg)

الوجوان سالار

قتيبه كاالجي

بھرہ کے ایک کونے میں دریا کے کہا ہے ایک مرسبز تخستان کے درمیا
دائی بھرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے دسیع کرے میں ایک عمر رسبدہ
لیکن قوی میکل شخص شہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے دکیا اور دلواروں پر آ دیڈا ل
لیفت دیکھے میں منہ کہ ہوجا ہا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عرم واستقلال
شیک تھا۔ انکھوں میں ذکا وت اور ذکاوت سے دنیادہ ہمیت تھی۔

یہ ججاج بن لوسف تھا جس کے آئمنی نچوں سے دیشمن اور دوست کیاں
طور پر پناہ مانگئے تھے جس کی تلوار عرب وظیم پرصاحقہ بن کرکوندی اور لبااوقا
اپنی حدود سے تجا وزکر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کوجی خاک اور
نوں میں لٹا گئی ، جن کے سینے نورا میان سے منور سے۔
جہاج بن لوست کی طوفائی ڈندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک
کے عہد چکومت میں سرکشوں کومغلوب کرنے کے بیا اٹھا اور عراق اور عرب

پر آندهی اور طوفان بن کرچھاگیالیکن اس دور پی اس کی تلوادایک اندسے کی

یس بھی اس سے نالال مخفے اور ولید کو بھی ابھی نظروں سے زدیجھتے تھے بھرکیا وج مخفی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف بیش قدمی سنروع ہوئی تو ہر محاف پرشا می مسلما اول سکے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں ذیا وہ بھی۔

اس کا بواب فقط یہ ہے کہ فیادت کی خام بوں سکے با دیجو دہم وہسلانوں کا افزادی کر داراسی طرح بلند تھا۔ جاج بن بوسف سے نفرت ان کی توی حمیت کو کچل نہ سکی ۔۔۔ ایھوں سفے جب یہ شنا کہ ان سکے بھائی افریقہ اور ترکستان کی بخراسلامی طاقتوں سے نبرد آز ما ہیں تووہ پرائی دیجنٹیں بھول کر ان سکے سائقہ جانٹا مل ہوئے۔

اس کے ولیدسکے عدد کی شاندار فتوحات کاسہرا جائے ہی بوسف اور لیدسکے سر نمیں بلکہ ان عوام کے سرمعے جن کے ایشاد اور خلوص میں ہرقدم کی ترقی اور عروج کا دار پنمال ہے ہ

## (4)

ہجائے بن اوست دیرتک دیواروں پرسلنگے ہوئے نفت وکھنا دہا۔ بالائنر اس سنے ایک نفشہ آبادا اور اپنے ساشنے دکھ کر ایرانی قالین پر بیٹے گیا۔ دہرتک سوپینے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نفتہ پر چندنشانات لگائے اور اسے لیبٹ کرایک طرف دکھ دہا۔

ایک سپاہی نے ڈرنے ڈرنے کرے میں داخل ہوکرکھا" ترکستان سے ایک ایکی آیا ہے ؟

مجاج بن لوسعت نے کہا یہ میں صبح سے انتظاد کردیا ہوں۔ اسے سال آزاد" لاهی محقی جو مق اود ناحق میں تمیز نہ کرسکی . دو مسرا دور جس سے ہمادی داستان کا تعلق ہے ، وہ محا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بدیا ولید مسند خلافت پر ببیجہ چہ کا محکہ اس کا بدیا ولید مسند خلافت پر ببیجہ چہ کہ اس کا بدیا ولید مسند خلافت پر ببیجہ چہ کہ اس کا بحث اور افریقہ کی طرف ببیش قد می کر سہدے تھے ۔

کی تحت منظم اور مستحکم ہوکر ترکستان اور افریقہ کی طرف ببیش قد می کر سہدے تھے ۔
اپسے باب کی طرح ولید نے بھی جاج بن یوسعت کو اندرونی اور فاد می معاملاً است باب کی طرح ولید نے بھی جاج بن یوسعت کو اندرونی اور فاد می معاملاً میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مودخ کی نگاہ میں جاج سن سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک معدمات سے بہت محت محت نقیق بست و الماک کی خدمات سے بہت محت محت نقیق بست میں الماک کی خدمات سے بہت محت محت محت نقیق ب

بعب بم جانع بن پوسف کی کتاب دندگی سکه اخری اددان پر نگاه دور استے بین تو بمین حیرت موتی بعد که قددت سنده ، ترکستان اور سپین میسلمانوں کی مسطون سک جفنڈ سے امرانے سکے بیام اس شخص کو منتخب کرتی بین مسلمانوں کی مسطون سکے جفنڈ سے امرانے سکے بیام اس شخص کو منتخب کرتی جنوں سنده بین جنوں سنده بین میسلمان دی کی معید بنت کا حال میں کردیا بھا۔ ده ای بین دیم میسلمان در کی معید بنت کا حال میں کردیم میں جا تی ہیں ۔

تاریخ ہمادسے سامنے ایک اور اہم سوال بیش کرتی ہے اور وہ یہ سے کہ توب اور عواق سے مسلمان مجاج بن یوسف سے بعدسے ان خری آیا

جاج بن يوسف كى قوت بدواشت بواب دسد دى تقى اس سف چلاكركها بروه بدوقوف جس كے متعلق قيتبرسف لكھاہے كريس اپنا بهترين سالار بھيج دہا ہوں "

الشكسف چراطمينان سے جواب ديا يہ قيتبه كے كمتوب بين حس كاذكرہے وہ تو بين ہى ہوں ۔ اگر آپ كسى ادر سا وقو ف سے ملنا چاہتے ہيں تو مجھا اجات و شكمة ؛

من م ؟ اود قینید کے بہترین سالاد! فدا ترکستان بیں لڑنے والے بدنفیب مسلمالوں کودشمنوں سے بچاتے۔ فیلند کے ساتھ متھاداکیادشتہ ہے ؟"
مسلمالوں کودشمنوں سے بچاتے۔ فیلند کے ساتھ متھاداکیادشتہ ہے ؟"
مسلمالوں کودنوں مسلمان بیں !"

" فوج مين تحقادا عدده كياسي ؟"

سين براول كاسالاد بون "

" ہراول کے سالادائم ؟ اور بلخ سے کتراکر بنجا دا اود سمر قند کی طرف کرنے کرنے کے اداد سے بیں بھی غالبًا کسی تھادسے جیسے ہونہا دمجا پدرکے مشویے کا دخل ہے ؟

"بال برمیرامشودہ بے اور میرے بدال آنے کی دج بھی ہیں ہے۔ آپ اگر مفود ی دیر منبط سے کام لیں تو ہیں تمام صورت حال آپ کو بھی اسکتابوں " مفود ی دیر منبط سے کام لیں تو ہیں تمام صورت حال آپ کو بھی داس نے کہا جائے بن یوسٹ کی تلخی اب پرلیٹائی میں تبدیل ہود ہی تھی داس نے کہا "اگر آئے تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کھوں گا کہ حریب کی ماڈل کے دو دھ کی تاثیر زما کو نہیں ہوئی میر جاؤ ا ہیں صبح سے نقشہ دیکھ دیا ہوں۔ مجھے بتا و کہ جو فوج ہمات کی تاثیر زما کو نہیں موسکتی ، وہ بخار ا جیسے ضبوط اور مستحکم شہر ہر فرج کے جھنڈ سے لہرانے کے منعلق اس قدر پر آمید کیوں ہے۔ ہاں!

سپاہی چلاگیا اور جاج ہی یوست دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے ہیں معرف ہوگیا۔ مقول کی دیر بعد ایک درہ پوش کرے میں داخل جوا۔ وہ قدوقا مرہ کے بیائے ایک نوجان اور چہرے میرے سے پندرہ سولرسال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔

اس کے مربر نانب کا ایک خود چک رہا تھا۔ تیکھ نقوش، جیکتی ہوئی آ تکھیں بنے اور نھنے ہوئے ہونٹ ایک غیرم ولی عزم واستقلال کے آ بینہ دار تھے۔

اس کے قدوقا مت میں تناسب اور چہرے میں کچھالیے جاذبیت تھی کہ جاج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن اور جھاج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن اور جھاج بن یوسف چہرت دوہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بن اور جھاج ہوں ہو ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا۔ بالا تحد اس نے کہ خواج بین اور جھاج بن اور جھاج بن اور جھاج ہوں جھاج بن اور جھاج ہوں ہو ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا ۔ بالا تکون ہوں ہو ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا ۔ بالا تکون ہو ہوکہ اس کی طرف دیکھتا دہا ۔ بالا تو دار تھا۔

کر لیٹ کے لئے بچواب دیا ی<sup>ر</sup> میں نے ہی اطلاع بھی آئی تھی۔ میں ترکستان کرا میں ہے"

سنوب إنركستان سعة مسئة جورين قيلبه كى زنده دلى كى داد ديا بول بين قيلبه كى زنده دلى كى داد ديا بول بين سنة قيلبه كار برنيل كومبرد بامس بين سنة قيلبه كومبرد بامس بين سنة ويارد أن سنة ايك المح سال كالبيم ميرسة ياس بين ديارد "

ن السيك المينان سع جواب ديا "ميرى عمر سول سال اود آن مي جيد الم

مجاج بن پوسفت سفے گرج کر کھا "لیکن تم بہاں کیا لینے آستے ہو ؟ تی تبہر لوکیا ہو گیا ہے ؟"

سف رئیسکے نے ہواب دسیا بغیرا گئے بڑھ کرایک تطابیق کیا ہجاج بن لو نے جلدی سے خط کھول کر پڑھااور قدارے طلمئن ہو کمر لوچھا سوہ نود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا ہمیں بیخط دسے گرکیوں بھیجا ؟" میرے پاس کیوں نہیں آیا ہمیں بیخط دسے گرکیوں بھیجا ؟" لڑکے نے کہا "آپ کیس کے متعلق لوچھ دسے ہیں ؟" اورج بی آجائیں اوم دسے ہمادی دسد و کمک کا داستہ بھی مقبل ہوجائے گا اورج بیں چادوں اطراف سے ہیرونی حملہ آوروں نے محصور کررکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں بین ہم درج کر ان کا مقابلہ کرسکیں گے لیکن پرمحاصرہ لقینا طول کھینچ گا اور مسرد اول بین پہاڑی لوگ ہمادے لیے ہدت خطرناک قابت ہوں گے اور پسیانی کی صورت بیں ہم بیں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ تھ سکیں "پسیانی کی صورت بیں ہم بیں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مروہ تھ سکیں "
جماج بن یوسف اب لقت سے زیادہ اس کسن وروجان سالارکود کھے ہا تھا۔
اس نے کہا سعر یوں کی قوجی اصلاحات میں ابھی تک "بسیانی "کے لفظ کو کوئی مگر نہیں مار"

المرك فرى داوير نگاه سعاس عط كونودكشى كيمترادت محقال برشيد اليكن بين فوى داوير نگاه سعاس عط كونودكشى كيمترادت محقال و سادت جماح بن يوسعت في كمار و تحقاد اكيا خيال ميم كدمشرق كي طسرت بيشقدمى كا اداده ترك كريا جاست به

"بنیں اِرکستان پر سلط دھے کے لیے مشرق میں ہمادی آبخری ہوکی بلے بنیں ہوگی بلکہ ہمیں کا تغراور چرال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا چرے گا لیکن میں اس سے پہلے بخادا کو فتح کرنا حروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائد سے ہول گے۔ ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر سے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو ملائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد دومیوں پر ہوا تھا۔ دومرا یہ کہ بخادا کا محاصرہ کے وقت ہمیں ماہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو میں بلخ کے وقت ہمیں ماہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو میں بلخ کے متعلق بیان کرچکا ہوں ۔ بخادا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرد کی بجائے آگے۔ اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں۔ وہاں سے سمر قنداور سمر قند سے قوقند اور

يهل يربنا وتحين نقش برصنا التاسيع ؟ لأكسك فوتي بواب ديد بغيرجاج بن يوسف كے سامنے بيٹے كرنقة كمولاا ودمختف مقامات برانكلي سطة بهوسة كهايع ببربلخ بيعا وربير بخارا فالبا آب بخارا كي قلع كى مضبوطى ك متعلق بهنت كيوس بيط بمول كر ليكن بلع كا قليم الراس قدر مصبوط مد بھی ہو، تو بھی بدا ہے جغرافیاتی محل وقوع سے باعث کمیں دياده محفوظهد بخاداك چادوں طرف كھاميدان بي اورسم آسانى سے اس کامیا مرہ کرکے شہرکے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مرب محروم كرسك بين ربا فلعه، تواس كم متعلق من آب كويقين ولا ما بهون كم مجنيق کے سامنے بیمری داوارین نہیں عظم تیں اور بیر بھی کئ بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعه بندا فذاح زباده در فقط اس معودت مين مقابله كرتي بن جب اعنين كسي مددى اميد مو ودن وه مايوس موكروروانسد كھول ديتى ہے .اس سك برعكس المح بين مين بست سى مشكلات كالسامناكر ما يشد كارشهر ومعلد كرسف كيد بميس جس قدرا فراج كي مرورت بو كي اس سي كمين زياده سيابي بماري علية میں رمیدو کمک کے داست مجنوظ دیجنے کے لیے در کار ہوں گے اور اس کے علاده سركا محاصره كرف كيا ميس اردكردى تمام بهالا يون برقبضه كرابوكا ال جنگول میں بہاڑی قبائل کے تھر ہمارے تیروں سے کمیں دیا دہ خطرناک مون سك بالخ كي جنوب الدرمشرق كي بدال كاني الربيخ باي - الرجوب مسترتي تركستان كي تمام رياستون في كومدد دين كي كوستسش كي توايك بهنت برسى فوج ال اوسینے بیار ول كى ارسے كر بمارى طرف سے كسى مراحمت كامقابلہ كي بغير الخ ك قريب بيني كرمشرق جوب اودمغرب سے بمارن يا فارم بيداكريمتى ب اوراكر شمال سان كى مدد كے بلے بخارا اور سرقن دكى

جينيج ہو؟

"اعفول في شجع بتايا تفا"

هکپ ې"

" حب آب عبدالندن دیگر کوفتل کر کے دینہ واپس آئے تھے۔"
کم من بیسیجے کے ممندسے یہ الفاظ میں کر جاج بن پوسف کی پیشانی کی گیں نفوڈی دیرے بلے بچول گئیں۔ وہ ففنب ناک ہو کر محدی ناسم کی طرف دیکھنے کالیکن اس کی نگاہوں میں خوف وہرانس کی بچائے خابیت دریعے کاسکون دیکھ کراس کا نفسہ آہستہ اہمستہ ندامت ہیں تبدیل ہونے لگا محدین قاسم کی بیباک نگاہیں اس سے پوچھ دہی تقیس کر ہیں سے ہو کچھے کہا ہے۔کیا وہ غلامے۔ کیا تم نظامیں اس سے پوچھ دہی تقیس کر ہیں سے ہو کچھے کہا ہے۔کیا وہ غلامے۔ کیا تم عبدالندین زبری تا تی نہیں ہو ہے"

محاج بن بوست اپنے دل پر ایک نا قابل برداشت بوجی محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھنے واسلے دریئے کے پاس کھڑا ہو کہ جھائے لگا یہ عبداللہ بن ذہر کا قابل اس فرجد بھائے لگا یہ عبداللہ بن ذہر کا قابل اس فرجد باللہ بن ذہر کا قابل اس فرجد باللہ بن دہر اسے نصور کی نگا ہیں ماضی کا نقاب اُلٹے لگیں۔ وہ مکہ کے اس عرد سیدہ مجاہد کو دیکھ دہا تھا جس کے ہونٹوں پر قبل ہوتے وقت بھی ایک فاسخا مسکوا بہت تھی ۔ اسے بھر ایک باد مگہ کی گلیوں میں بواؤں اور تھی یہ کا بیار کہ کہ گلیوں میں بواؤں اور تھی یہ کہ بھی منانی ویت گیس ۔ اس نے جھر جھری لیتے ہوئے مراک کو تر قاسم کی جونیوں منانی ویت کیس ۔ اس نے جھر جھری لیتے ہوئے مراک کو تر قاسم کی حداور تھور یہ اس کے سامنے اس کی بیار کے دیکھنے میں منہ ک محاسمے اس کی چندا ور تھور یہ اس کے سامنے اس کی بیار کہ باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر وہ بھرایک باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر داری کا حال سنے مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر داری کا حال سنے مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر داری کا حال سنے مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر داری کا حال سنے

فرغان کی طرف بیش ندی کرسکتے ہیں۔ ان فقوعات کے ابدیشے امید نہیں کہ ترکسان کی قوتِ مدا فعت باتی دیسے اس کے بعدمیری بخریز بیسے کہ بخارا اور سم قندسے ہمادی افواج جنوبی ترکستان کی طرف بیش قدمی کریں اور قوقند کی افواج کا شغر کا گرخ کریں۔ مجھے بقین ہے کہ جتنی دیر ہیں قوقند کی افواج دشوارگز اربہاڈوں کو عبود کرتے ہوئے کا شغر پہنچیں گی۔ اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس باس کے تنہر فتح ہوئے ہوں گے !!

جاج بن اوسف حرت واستجاب کے عالم میں اس نوع سیاہی کی طرف دیجے دیا ورکھے دیر ویدے طرف دیکا ورکھے دیر ویدے طرف دیکا ورکھے دیر ویدے کہ ایک طرف دیکا ورکھے دیر ویدے کے بعد نسوال کیا یہ تم کس قبیلے سے ہو ؟ " اسکے بعد نسوال کیا یہ تم کس قبیلے سے ہوں " لیسکے نے جواب دیا یہ میں تعنی ہوں " انتفاقی ایسے میں اسکے ایسے میں اسکے ایسے کا دا نام کیا ہے ؟ "

جاج بن يوست نے پونک کر محدّ بن قاسم کی طرف د کيما اور کها۔ " قاسم کے بیٹے سے مجھے ہيں تو قع محق \_\_\_\_\_ مجھے بچانتے ہو؟ محدّ بن قاسم نے کها "آپ لھرہ کے حاکم ہیں "

مجاج بن لوسعت في الوس موكركمايد بس ميرسدتعلق بهي جانع مو

و بین اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جا نیا ہوں ۔ اس سے پہلے آپ خلیف عبرالملک کے دست داست تنے اور اب خلیف ولید کے دست دا

ومخيس محادى السف يهنيس براياكة فاسم ميرا بعاني تقااورتم مبري

الك لمحدك تذبذب كے بعد جاج بن يوسف نے كما \_\_\_\_ سم كمال جانا يق ہو؟"

محد بن قاسم نے جواب دیا یو مشر میں والدہ کے پاس میں سیدھا آپ کے یاس ایمی تک گھر بنیں گیا ۔ ،

و بخواری والدہ بھرہ میں ہیں ؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ بہاں کب آئیں ؟" سائھیں مدیرسے بہاں ہمسے ہوئے بین چار مہینے ہوئے ہیں ۔ مجھے مرو میں ان کا ط الا تفا "

سوه کس کے پاس کھری ہیں۔ وہ بدال کیوں نہ آئیں ؟" مو وہ ماموں کے مکان میں کھری ہیں اور بہاں نہ آنے کی وحب آب مجھسے سمجھ سکتے ہیں "

"اودتم تركستان جائے سے پہلے كہاں عقے ؟"

مر میں درسس برس کی عمر تک مال کے ساتھ مدیمیز میں تھا اور اس کے بعد اموں کے پاس بھرہ چلاتیا ۔" کے پاس بھرہ چلاتیا ۔"

"اور مجهس اتنى نفرت عقى كرايني عبورت تك بنرد كماني ؟"

مخرّبن فاسم نے جواب دیا ہے پوچھے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیا م زندگی میں اسس قدر مصروت رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبّت یا لفرت کے جذبات کو پہر نہیں دیے سکا ہے۔

جاج بن يوسعت سفر كچوسوچ كركها يو كمتب بين شايد بين في تخفيل و بجعا مفاليكن بيجان مذ سكا ، تم ببت جلاحوال بهو گئة مهو-اب بست و ،ا بني حجي ست نهيل طور گئے و اب بست و ، ا بني حجي ست نهيل طور گئے و ا

مُحَدِّ بن قاسم مذبذب سا بهوكر بخاج بن يوسعت كى طرمت ديكھنے لگا۔ بچاچ بن

کے بعد اُسے دیکھ کرغضے اور حوسش ہیں ایکھیں بندکر لی تقیں ، فاسم کے یہ انظا پھرایک باد اس کے کا لؤں میں گو بخنے لگے یہ جائے جا د اِ میں مرتے وقت مجداللہ بن ذہیر کے قائل کی صورت نہیں دکھین چاہتا ۔ تھادے دامن برحس نون کے چھینٹے ہیں ، اسے میرے آنسو نہیں دھوسکتے ۔ "پھر وہ اپنے بھائی کے جنانے کے ساتھ ایک کم سن نچے کو دکھے دہا تھا ۔ یہ اس کا بھتیجا تھا ، جسے اس نے اٹھا کر گھے لکانے کی کوششش کی تھی میکن وہ تو پہر ایک طرف کھڑا ہو کر حالایا تھا ۔ تبیں ا نہیں !! جھے انتخار لگاؤ اِ آبا کو تم سے لفرت تھی "

محدّ بن قاسم نقشه لپید کرایک طرف دیکے ہوئے انھا ورحب ہی ہوئے انھا اور حب ان بی محدکہ بوست کے تربیب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پرغیر معمولی الحمینا ان کی محبدکہ بیاج بن یوست کے بیار ان مانھی لیکن اس نے ضبط سے کام پلیتے ہوئے کہا یہ تو بین محدادی نظروں میں موباللہ بن ذبیر کے قابل کے موا کچھ نہیں ؟ " کہا یہ تو بین تاب کو دھوکے محدین قاسم نے جواب دیا یہ یہ خلی خدا کا فتو کی ہے اور ہیں آپ کو دھوکے میں دیکھنے کے بیے قابل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاسش نہیں کرسکتا ۔ "

جاج بن لوسف نے کہا بعثمادی دگوں ہیں قاسم کا نون ہے ہیں تھادی ہر بات برداشت کرنے کے لیے نیاد موں ، اگرچ برداشت کرنا میری عاد تنہیں "

یں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبود کرنے کے لیے نہیں آباتیتر بن سلم الم اللہ کے اللہ نہیں آباتیتر بن سلم الم اللہ کے در من میرسے سپر دکیا تھا، دہ میں پوداکر بچکا ہوں ۔ اب مجھے اجادت دیجے ۔ اگر آپ کو قینتر کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاصر ہو جاد ان گا۔"

" ده بمادین"

مد تواس صورت بس محص مرور جانا چاہیے "

محدّ بن قاسم نے بے جین ساہوکر کیا "ای جان بیب ادہی ؟ محے

اجازت دیجیے!"

محدبن فاسم بھاگ کرمکان سے باہرنگل گیا۔ جاج بن یوسف اسس کا ساعة دینے کے لیے مڑا میکن اس کی بیوی نے آگے بڑ حدکد لاسندوک لیا "نہیں! مناس ملاآپ بنامائیں "

مر میں ضرور جا دُں گا۔ تھیں ہی ڈرسے ناگہ وہ مجھے بُرا بھلاکہیں گی اور ں طبیق ہیں آجا دُں گا۔"

" نہیں ان کا موصداس قدرلیت نہیں " " تو پچر مجھے اُن کی تیمار داری سے کیوں منع کرتی ہواور ریمنیس کیسے علوم ہواکہ وہ بیمار ہیں ؟"

" مجے درہے کہ آپ خفا ہوجائیں گے۔ میں آپ سے ایک بات چکیاتی

4. 19.50

"ووكيا ؟"

م حب سے وہ بہاں آئی ہیں۔ ہیں ہر تبیسر سے جو عقے دن ان کے گھرجایا کرتی ہوں۔ کل میں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خواب ہے۔ ہوکر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو میں خواب ہے۔ ہوکر آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو میں کچھ دیرا ور دہاں کھر تی۔ آج نابیدہ میرے ساتھ بھی اور انکی حالت دیکھرئیں۔ " کچھ دیرا ور دہاں کھر تی۔ آج نابیدہ میرے ساتھ بھی اور انکی حالت دیکھرئیں۔ مان کھو، اگر تم زبیدہ کو دہاں جیور آئی ہو تو گرا بنیں کیا "

یوسٹ نے اسس کا بازو پچوا ہا اور لمبے لمبے قدم اعظا تا ہوا کرے سے با ہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہاکشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکواتے ہوئے کہا "مجھے حچوا د شیجے! میں آپ کے ساتھ ہوں"

(F)

جاج بن بوسف کی آوازس کر اس کی بیوی ایک کرسے سے باہر کئی ۔
اور محد بن قاسم کودیکھتے ہی مبلائی یہ محد اتم کب آئے ؟"
جاج بن یوسعن نے چران ہو کر بوچھا یہ تم نے اسے کیسے بچان لیا ؟"
دہ نوشی کے آ نسو بو پھتے ہوئے ہوئے بولی " میں اسے کیونکر بھول سکتی تھی ؟ "
جاج بن یوسعن نے چرسوال کیا جس تم نے اسے کب د کیما تھا ؟ "
جب میں اور ذبیدہ اس کے ماموں کے ساتھ جج پرگئی تھیں ۔ ہم والی پر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے ۔ محد بھی ترکستان سے کرضمت پر آیا ہوا تھا ؟ "

" اور مجھے سے ذکر تک مذکریا ؟" "مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی بھی اور مجھے یہ بھی ڈریخا کہ آپ کمیں بڑا نہ

مانين "

«توا مخول في المحيي تك ميري خطامعاف نهيس كي "

وه الهبست نادا ص نهبی لیکن فاسم کی موت کاان کے دل پرگهرا انرہے " جاج بن پوسف لے کچھ سوچ کر محکمہ بن قاسم کی طرف د کھیما اور کہا پر محمد! چلو، میں محقاد سے ساتھ چلتا ہوں "

جاج کی بیوی نے کہا یہ نہیں نہیں! آپ ابھی وہاں رہ جائیں !' لیکن کیوں ؟ "

"امی! آپ کب سے علیل ہیں؟" - لا تعلیا الصره پهنچنه می میری صحت مزاب بهوگئی تعمی " « لیکن مجھے کیون بذلکھا ؟" مبنيا بم گرسے كوسوں دور عے اور بين محين برايان سين كرنا چا بتى تقى اور يه نود تھادىيە مىزىر مجھے بہت اچھامعلوم ہو تا تھا۔ اسے بھرہن كرد كھاؤ ين است دروان مي دركوسياميا ما باس بن اجھي طرح ديكھنا چامتي جون " محدين قاسم نے مسكراتے ہوئے نود اپنے مر پر ذكوليا. ماں مجھ دير ملكى بانده کراس کی طرف دیمیتی رہی ۔ اس کے منہ سے لے اختیار دعالکی الم میرے الله إير سرتميشه او نجاري !" مورس قاسم سے نظر مہما كر اس نے زميدہ كى طرف و تكھا اور كہا موسيق ا م کیوں کھڑی ہو، بلیھ حافہ!" زبیدہ جوابھی تک دروازے کے قبریب بھی، بھیکتی اور شرماتی ہوئی اکے بڑھی اور استرکے قریب ایک کرسی بر بیٹھ گئی۔ مال نے محدین فاسم کی طرف دیکھا م محد ! تم اے اسے نہیں بہچانا ؟ اس نے بواب دیا " میں نے اسے دیکھتے ہی بیچاں لیا تھالیکن زمیدہ تم يكسيما يس ؟ جاكوتوريجي معلوم منه تقاكم افي جان يهان مي ؟ " ماں نے پرلیتان ہوکر اوچھا۔ معممانے چاہے مل کر آئے ، و ؟ معان امی اقبته کا صروری بیغام تھا۔ اس لیے بین سیدها اُن کے پاس ببنچااوروہ مجھے پُرو کر گھرا گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آنا یا ہے تھے لیکن

سوه البحى أجلت گی میں نے فاد مرکو بھیج دیا ہے" میں البنانیت کی کوئی دمتی باتی نہیں دمبی ؟" میں البنانیت کی کوئی دمتی باتی نہیں دمبی ؟" سمجھے معاف کیجے!" ساجھے معاف کیجے!"

(P)

ذبیدہ نے اس محلوں میں اسو بھرتے ہوئے جواب دیا "میرا ہی ہمیں ا چاہ تاکہ آپ کو اس حالت میں چوڈ کرجائے ل

این گور ایک گام جیستی غلام کے باتھ بین تھاکہ بھالگا ہوا آگے بڑھا۔
ایٹ گھوڑے کی لگام جیستی غلام کے باتھ بین تھاکہ بھاگ ہوا آگے بڑھا۔
در وارے پر دبیدہ کو دیکھ کر جھکا اور پہچان کہ بولا بستم بھاں ؟ ای کیسی بین ؟
در وارے پر دبیدہ ہوا ب ویت کی بجائے اس کی سپامیاں ہمینت سے مرقوب اس بور کر ایک طرف مسل گئی اور محکد بن قاسم اندر داخل ہوا۔
سی بوکر ایک طرف مسل گئی اور محکد بن قاسم اندر داخل ہوا۔
سی بوکر ایک طرف مسل گئی اور محکد بن قاسم اندر داخل ہوا۔

جاج بن يوسف كے جرب برايك دود ناك مسكل م فوداد مونى اوراس فىسىد جمكا بيا ج

(B)

تمیسرے دن محدّ بن قاسم پھر بھاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستا جانے کا ادادہ ظاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے بوجھا یہ تمھادی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے ؟"

بیسی کا ہے۔ کا ہم نے جواب دیارہ ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے۔ اور انتخوں نے مجھے والب س جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی دوانہ ہوجاد ک "

مجاج بن یوسف نے جواب دیا یہ بیں نے آج صبح تیتبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے کھ بھیجا ہے کہ مجھے تھاری تخب اور سے اتفاق ہے۔ اب تم کچھ عرصہ بییں دموگے "

ورنیکن میراویاں جانا صروری ہے۔ قبتبدنے مجھے جلدوالیس اسف کے لیے بہت تاکید کی مقی "

جاج نے جواب دیا اور تم میرا کا تھ بھا سکتے ہو۔ میں بہاں سے اکبلا ہر محافہ پر ایک بہت بڑا ہو جھے اور تم میرا کا تھ بھا سکتے ہو۔ میں بہاں سے اکبلا ہر محافہ کی گرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تھا دے متعلق میں نے دربا بہ خلافت میں لکھا ہے ممکن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کا جہدہ سنبھالنا پڑے "
کی ایک دربا برخلافت میں تجھ سے کہیں ذیا دہ تجربہ کا دلوگ موجود ہیں۔ میں یہ نہیں چا ہتا کہ دربا برخلافت میں آپ کے اثر ورسوخ کا ناجا تر فائدہ اٹھاؤں۔

میں آپ کی علالت کا حال من کر بھاگ آیا اور انتخیں سائھ نہ لاسکا۔" اس نے مغوم صورت بناکر کہا یہ خواکر سے پہال آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔"

ذبیره کا مرخ دسپیدجره درد جود با تقاراس نے کرسی سے اکٹر کرکہا۔ چی جان ایس جاتی ہوں " شامی کنیز بھی اکٹے کر کھڑی ہوگئی۔

لیکن استے میں باہر کسی کے پاؤں کی چاپ منانی دی اور شامی کمیزنے ایک بڑھ کرمن کی طریب جھا لکا اور اس کے منہ سے ملک سی چیج نکل گئی.

محربن فاسم پرلیتان ہوکرا کھا اور دروا ذیب کی طرف بڑھا۔ دبیدہ کی ماں اندر داخل ہو تی اور جاج بن یوسف نے دروا ڈے پر ڈک کر محد بن قاسم ماں اندر داخل ہو تی اور جاج بن یوسف نے دروا ڈے پر ڈک کر محد بن قاسم سے کہا " مخد ابنی مال سے پو بچھو۔ مجھے اندر آئے نے کا جا ڈٹ ہے ہے ہیں اندر محد بن قاسم نے ٹر کر مال کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیوں ای ایر پھیا اندر آئے کی اجا ڈٹ چا ہے ہیں ہے "

ماں نے سراورچرہ ڈھانیتے ہوئے جواب دیا یہ گھریس آنے والے مہان کے بیلے دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ ایخیں گلالو "

عجاج بن لوست اندرد اخل موا فربده کے چبرے پرکئی دنگ آپیجے سے اس کی ماں نے اس کے سرمرہا تقدیکے ہوئے کہا یہ بیٹی ڈرتی کیوں موا محالات ان خود تمادی کی مزاج برسی کے لیے آئے ہیں "

مجاج بن يوسف كوو بال بين جندسا عنين مذكررى تحين كد كلى مين لوكون كاشود من كر محين كد كلى مين لوكون كاشود من كر محيد بن قاسم با برنكلا اور تقورى دير بعدمسكرا تا بهوا والبس آكر كيف لكا يساب كود مكيد كر محيد كا يساب كود مكيد كر محيد كا مام لوگ بهمادس ودواد سر جمع بهو كر سفة روه محدد است برجمع بهو كر سفة روه محدد است بين "

مِن حلى كُني .

چی نے محدین قاسم کوانٹ کا منے ایک کرسی پر تبطالیا آور پوچھا مر بیٹیا آ

محدّ بن قاسم نے جواب دیا اور قرہ آج آجا بیس کے سیکن ان کی کیا عردت بڑگئی چھا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پو جھتے تھے "

الله يحد منهن بليا الملك كام ع "

ایمان می ایمانی ایمانی

إبى مجهوبهت كيم ميكه تايد والب مجهة نركستان جائد كى اجازت دين " المع محد المحادا يرفياس علط بعدتم الرجيسي بول في كالك ميرب بين بھی ہوئے توجی میں تھادی ہے جا جایت ندکرنا۔ مجھے لیٹن کے گہم بڑی سے بشى ذمه دارى سنبهال سكته بوريه محض الفاق مد كرتم ميري عقيم موريس کی طاقات میں جو اثر تم لے محدیر ڈالاسے اس کے بعد خواہ تم کوئی ہوتے ، میں يقينا بمعادب الديني فيحركنا وتستبيب بذات تود فيرمعولي فسلاحيتون كامالك ہے۔ وہ تحمادے بغیر کام خلاسے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بقرہ میں ده كداس كي زياده مدد كرسكت بهو- تم نوجوان ميور وه نوجوان سي يور معول كي آواز سے س سے مس ہوئے کے عادی مہیں ، لفتینا محادی اواد پر نبیا کہیں گے۔ قیتبہ کی سب سے بڑی مدویہ ہوئی کہ تم بہاں اوشق میں بنید کر اس کے لیے مزید سیاہی بھرتی کرتے دہور دوسرے محادیر سمادی افواج مغربی افراق تک بنج بیکی بین ممکن ہے کہ موسی تن لفیریسی دن شمندر مود کرکے سیس برخملہ کرنے کے ليے تيار ہوجائے . اس صورت ميں ہمارسے ليے معرفي محادثركتان كے محاد سے بھی زیادہ اہم ہوجائے گا۔اس بلے جب لک دریاد خلافت سے تمیرے مکتوب كا جواب تنيس النائم بين ديرو أور تحادث الموافي الجي مك ودي المائي الم محدين قاسم في جواب ديا يوه شايدان به مجايس "

المنافع المنافع المنطقة المنافع المنا

محدین قاسم مرامی واجل موار دسد قائی مال کے پاس مجمی مولی تھی ہے۔ محدین قاسم حرم مرامیں واجل موار دسد قائی مال کے پاس مجمی مولی تھی ۔ محد بن قاسم کو دمکھ کراس کے چبرے پر حیا کی سرخی چھاگئ افدوہ اُٹھ کر دوسے کرے یہ و کا ایک اللہ اس میں بیٹے کو ایسا بنادے کہ جاج آسے اپنا دا با دنیا نے فرخ محول کیے ہے۔

اس میری آرڈو میں پوری ہوئیں ۔ لکین بیرخیال نکر ناکہ میں صرف اس لیے خوش ہول کہ آم دائی السے السرو کے دابا د بزرگے ۔ بلکہ میں اس بیلے نوش ہول کہ مدینہ ، دمشق اور لھرہ میں میں سنے ذریدہ جسی لا کی بنیں دکھی ۔ میں یہ چاہتی ہول کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سنے ربیدہ جسی لا کی بنیں دری جائے ہیں کو ئی اعتراص تو نہ ہوگا بیٹا !"

اس میں اس می اس کو خوش دکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمحمتنا ہوں لکی ماموں جان سجاج سے بہت لفرت کرستے ہیں "

ساس کے باوجود وہ زمیدہ کو اپنی لگا ہوں۔سے دیکھتے ہیں جن سے میں دکھتی ہوں تم ان کی فکر مذکر و ؟

(4)

تین ہفتوں کے بعد لفرہ اکو فہ اور عراق سکے دو سریے مشہروں ہیں یہ خبر حیرت واستعجاب سے سنی گئی کہ مجاج بن یوسف نے بو عالم اسلام کی کسی برسی شخصیت کو خاطر میں نہیں لا آ عقا۔ اپنے بھائی قاسم کے تیم اور عزیب لوکے کے ساتھ اپنی اکلوتی بدیش کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معز ذین کے علاوں محد بن قاسم کے بست سے دوست اور مم مکتب سٹر بک عظارت محق ۔

الگلہ دن جاج بن یوسف نے محد بن قاسم کو بلاکر یہ خوشنج می سے نائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے ۔ انصول نے لکھا ہے کہ تھیں فور اوشن میں جراج استے۔

محد بن قاسم نے کہا یہ میں جانے کے لیے تیاد ہوں نیکن در اپولافت کے بڑے وہدہ دار مجھے دیجہ کرمہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرے سکته بور پس تھیں ایک اور نوشخبری سنانا چاہتی ہوں " " وہ کیا ؟"

"بیلے و عدہ کروکہ بیں ہوکچے کھوں گئ "تم اس پر عمل کر وسکے ؟"

" ای ! آج کک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتا بی کی ہو ؟"

" جینے دہو بڑیا ! میری وعاہے کہ جب تک دن کو سورج اور دات کوچا نداور
ستادے میسر ہیں ۔ تحفاد ا نام ومیا میں دوشن دہے اور قیامت کے دن مجاہد پن اسلام کی اور کی صفت میں میری گردن کرسی سے بچی مذہو "

ماں نے مسکراتے ہوئے تیجے سے نیچے سے ایک خط نکالااور کہا۔ سلو پڑھ لو . متحادی تجی کا خطرہے "

می بن قاسم نے خط کھولا اور چندسطور پڑھنے کے بعد اس کا چرہ سے مرخ ہوگیا۔ اس نے خط حتم کے لغیر مال کے آگے دکھ دیا اور دیر تک مرح کائے بیٹھا دیا

> «كيون بليا إكياسوج ديم بو" "كونهين اي "

سربیا ایدمیری ذندگی کی سب سے بڑی آدرو تھی اور جائے سے نفرت کے باوی و میں یہ و عاکر تی تھی کہ زمیدہ میری ہو بنے پیچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ بچھپ کرمیری تیماد دادی کرتی دہی۔ کی کہتی ہوں کہ اگرمیری کوئی اپنی لو کی بھی بروتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی ۔ بھے یہ ڈد تھا کہ جائے بن اپنی لو کی بھی یہ گواد اند کرے گا اور میں خدا سے تھا دی ہو تیت ، ترقی اور شہرت یوسف کبھی یہ گواد اند کرے گا اور میں خدا سے تھا دی ہو تی تی میرے منہ سے کے لیے دُعایک کی تی میرے منہ سے کے لیے دُعایک کی کہ میرے منہ سے

جائ بن بوسف نے کھا۔ "بلا قراسے اور محد اس بھی مظہروا میرا دل اسکور کہ مرا ندر بیان اسکے کہ بی ابھی خر نہیں اس کی اسکور کے معاولات کے مقولا کی دیر بعد زیراندر داخل ہوا ۔ اس کے کہا کہ کہ کہ دور فیاد سے اسٹے بورٹ نظام کے مقولا کی دیر بعد زیراندر داخل ہوا ۔ اس کے کہا دائل در محادث کے اور فیاد سے اسٹے بیان لیا اور کہا اس اسلام کے اس اور کہا در اسلام اسکار کہا در اسکار اسلام کے اور نہادا جہا دائوں ایس کے کہا در اسلام کے کہا در اسلام کے کورز سے ہمادا جہاد کو لیا ہے۔ کہ دوم ایماد جس پر سراندیں سے دراج سے اس کے کورز سے ہمادا جہاد کو لیا ہے۔ دوم راجہاد جس پر سراندیں سے دراج سے اس کے کورز سے ہمادا جہاد کو لیا ہے۔ دوم راجہاد جس پر سراندیں سے دراج سے اس کے کورز سے ہمادا جہاد کو لیا ہے۔

کے تقانہ تکی کورٹ کے ایا ہے اور مسلمالوں کے باتیم بیج جمعیں میں لینے کے لیے

الک تھا، تی کورلے ہیں "

الک تھا، تی کورلے ہیں "

الم تعانی سے کہا ۔ ساتم بیال کیسے پہنچ ۔ مجھے تمام واقعات بناؤ ۔ "

الم سے متر وع سے لے کر آخر تک اپنی مرگزشت سائی ہجاج بن الی سے اللہ میں کہ جہرے پر پُرا نی بیست بھاگئی اور وہ ہا تھوں کی منظیم بال بھینچ تا اور ہو منٹ بیبا تا ہوا کر سے میں بیست بھاگئی اور وہ ہا تھوں کی منظیم الی داوار کے قریب لاک کر ہمند وسسمان کے المام کے منہ سے ایک دائمی تبیر کی گرج سے ملتی جاتم کی طرف و کھے لگا اور اس کے منہ سے ایک دائمی تبیر کی گرج سے ملتی جاتم اوار تھی بیست کے ایک در بیات کی طرف و کھے لگا اور اس کے منہ سے ایک دائمی تبیر کی گرج سے ملتی جاتم ہوا تھی ورن کو مینگ کھا نے ا

ساط بے جائے اور عاب دیا یہ قیمتی تجمرا پی فنجا میت سے نہیں بلکہ جمک سے
پیچائے جائے اس میں نے فقط محقادی فطری مسلامیتوں کی نشود نما کے لیے
ایک موزوں با جول تلاکسٹس کیا ہے، درباز خلافت میں نم مینغ امور خرب کی مجلس
سوری کے ایک دکن کی حیثیت سے کام کر و کے اور اگرتم اپنے درفقات کا داولہ
میری طرح میا ترکم سے تو بقین دھوکہ کسی کو تحقادی کم فری کی شکا برت بیں
موری ہوگی ہے۔

ہوگی ۔ مریق الم میں قامیم نے کہا مدلیکن کی حیران ہون کی حید المور حرب کی تجلس سوری دمشق میں کیا کرتی ہے! خلیفہ نے امور حرب کی تمام دمی داری تو آپ کوسونپ رکھی ہے۔ سپر سالاروں کے اپنی برا وراست آپ کے پاس آتے ہیں ۔ نقل وحرکت کے تمام احکام آپ کی طندت سے جاتے ہیں ۔

ادران کا بست سالوج کے بر فرال دیا گیاہے۔ اب تم وہاں جادگان اور کی بی اور بدارمغزادکان کے کمی ہے اور ان کا بست سالوج کے بر فرال دیا گیاہے۔ اب تم وہاں جادگ ۔ نو کمران کی برد کم میرے مردے افر لفت کے بحاد کی بگرائی کا لوج ختم جائے گا۔ افر لفت کے حالات میں در اسی سب بر بلی برام میرالمومنین مجھے ہردو مرد تیمرے بین مسئورے بین مسئورے بین میں میں میں میں میں دیکھ کر مجھے وہ باد میں ترکستان کے عاد کی طرف ذیادہ اور میں ترکستان کے عاد کی طرف ذیادہ اور میں ترکستان کے عاد کی طرف ذیادہ

آنوم دسیرسکون " محدّ بن قاسم سفه پوچها پر شکھے کپ جانا چاہیے،" "میرسے خیال بیس تم کل ہی دوانہ ہوجا و بین چند دلوں تک تھے۔ اس والدہ اور ذریدہ کو دمشق بھی کا انتظام کر دوں گا۔" سے کہ ان کے ساتھ داجہ اور اس کے اہل کادگزشتہ الاقات میں نہایت وِلّت آمیز سلوک کر ہے۔ ہیں ۔ اس لیے وہ بذات نود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کئے تاہم اعفوں نے آپ کا مشودہ لیے بخیر مکول کے سالادِ اعلیٰ عبید الله کی فیا وت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک دفد بھیج دیا ہے ۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دسیل کا داجرا نہا درہے کا بے دحم اور ہمے دھرم ہے اور مبیداللہ بھی کا فی جو سف یعلے ہی میں سلوک ہوجو بھی کا فی جو سف یعلے ہی سلوک ہوجو ہمان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوجو ہمانے ساتھ ہی وہی سلوک ہوجو

مجاج سنے کما روتا ہم میں عبیداللہ کی والیسی کا انتظار کروں گا " ماور اگروہ بھی اچی خریز لایا تو ؟"

سُكارج دِجانين "

" میں کچوشیں کہ سکتا یستدھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں اسکر کشی سے پہلے ایک لمبی نیادی کی صرورت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین، ترکستان موا فرایقہ اور اس سکے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پرلشکر کمٹی کی اجازت نہ دس "

محکد بن قسم اب تک قانوشی سے بدیاتیں سن دیا تھا۔ اس نے ذہیر کی مالیوس نگاہوں سے متاثر ہوکر کہا " خلیفہ کو رضا مندکر نیکی ذرقہ اری ہیں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہوجا وں "

مجائ سن مهم کے بیے بہت سے سہا ہیوں کی حزودت ہوگی اور عراق ، عرب اور اس مهم کے بیے بہت اور اس مهم کے بیے بہت سے سہا ہیوں کی حزودت ہوگی اور عراق ، عرب اور

لگیں۔ شایداسے بھی یہ معلوم ہوگیاہے کہ ہماری افواج شال اور مغرب بین مینسی ہمد کی ہیں یہ

یہ کہ کہ حجاج ذہر کی طرف متوج ہوا یہ تم نے ابھی تک بھرہ میں توکیسی کو نغیر نہیں سنائی "

زبرین جواب دیا سندی این سیدها آپ کے پاس آیا ہوں "
جاج بن یوسف نے کہا سندہ کی طرف سے اس سے ذیادہ حریح
الفاظ میں ہمارے فلاف اعلان جنگ نہیں ہوسک لیکن تم جانے ہوگراس
وقت ہمادی مجبودیاں ہمیں ایک نے کا ذکی طرف بیش قدمی کی اجازت نہیں
دستیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ الم ناک خرابھی عوام تک نہ پہنچے ، وہ خود جہاد
پرجانے کے لیے تیاد ہوں یا مہول لیکن مجھے کوسے میں کوتا ہی نہیں گریں گے "
برجانے کے لیے تیاد ہوں یا مہول لیکن مجھے کوسے میں کوتا ہی نہیں گریں گے "
مراس کے یہ خاموسی سے برداشت

جاج نے بواب دیا اسردست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چادہ بنیں۔ بین مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خودستند عدکے داجہ کے پاکسس جائے ۔ بمکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہوجائے اور مسلمان بجوں کو اس کے حوالے کر دے ۔

ر برنے کی سیس آپ کولفین دلانا ہوں کہ وہ اپنی علطی کے احتراف کونے بر آبادہ نہیں ہوں گئے۔ الوالحس کا جہاد لا پتہ ہونے پر بھی آپ نے کمران کے گورٹر کو وہاں بھیجا تھا لیکن اعفوں نے اپنی لا علمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیے بین کورٹر کو وہاں بھیجا تھا لیکن اعفوں نے اپنی لا علمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیے بین کے کہ الوالحس کا جہاد بھی گوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چندساتھی ابھی تک داج کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی کمران کے عامل سے بل کمرائیا ہوں ۔ وہ یہ کھتے داج کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی کمران کے عامل سے بل کمرائیا ہوں ۔ وہ یہ کھتے

عورتوں کا حال سی کراپنی فرج کے عیور سیا ہمیوں کو گھوٹوں پر رينين دالن كاحكم ديديكا بوكا اورقاص كوميرايه خط دكهاي كى فرودت بيش منيل ليدكى - أكر عجاج بن يوسعت كاخون منحد مو بحکامے توشاید میری تحریر بھی سالے سود تابت ہو۔ میں الوالحس کی بیٹی ہوں۔ میں اور میرا بھا بی ایمی تک دشمن کی دمسترس سے محفوظ میں لیکن ہمس رسے ساتھی ایک ایسے وسمن کی تیدیں ہیں جس کے دل میں دخم کے لیے کوئی جگہ نہیں ۔ تید فالے کی اس تادیک کو تظری کانفتور کھیے ۔ حس کے اندر اسپروں کے کال عابدین اسلام کے گھوڈ مال کی ٹابوں کی آواد سنے سکے بیے بیقرار ين ميدايك معجز وتحاكمين اورميرا بجائى وتمن كى قيدست في كي تحقيد فكين بهاري الأس جارى مع اورمكن بي كرمين يحي كبي تاريك تو تحری میں مجینیک وا جائے ممکن کے راس سے بیط می مرا الم في مجمع موت كى نيندسلاد اوريس عبرتماك البخام سع يج جاورًاں بنیکن سرنے وقت ہے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبار فہار كخودس كح سوار تركستان اندرا فريق كم دروادس كعشكما اسے ہیں ۔ اپنی قوم کے تیم اور بے بس بجوں کی مدد کور مراہی سکے ' کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوا دہوروم وایران کے مغرور تا جداروں کے مربیصاعة بن کرکوندی - سندھ کے مغردد داج کے سامنے کند تابت ، و كى . بي موت سع منبس در في ليكن اسد جاج إ الرتم ديده ہو تو اپنی غیور قوم کے بتیموں اور ہواؤں کی مدد کو پنچو \_\_\_!

ایب فیور قوم کی ہے بس سیسٹی

Shire delicate in the finisher in the second الله م كريسي مستقريس مهادس باس نبائبه الواح نهيس " ١٠٠٠ مرا المراجية مرار فاسم في جواب ديا يديس مسلمالوں كي عرب سے بالوس مين - ا السي خبران لوگوں كو بھي متاثر كرسكتي ہے ، جنجاب الدام كي زند كي جذب برجاد سے عروم كري ہے ممكن ہے كہ آپ اپني عرك لوگوں سے مالوس مون ليكون ميں ، الوبوالول سے مالوس نہیں۔ وہ اوبوال حوالب اوبخلیم سے اختلاف کے باعث تركبتان اودا فريقة جاكرلون بسند ننبين كرستة بمسلمان بجون برسنده سك داج كے مظالم كى داستان س كريقينًا مائر موں كے برادوں نوجوان اليے ہائ كى جيت العي يك فيانيس جوني وه بسلمان حن اب آب بالوس اين مرد نين سودے ہیں اور قوم کے بتیم بچل کی فریا دیقیناً ان کے بلے صور اسرافیل تابت ہو the state of the state of the جاج بن يوسف گري سوج بين تركيا يد بير نه موقع ديكه كرايك بسفيله رومال جس برنا ہیدگی تحریمہ بھی ، اپنی جیب سے بکال کمہ ایسے بیش کیااور کہا یہ الله کے نام یہ مکتوب ابدالحس کی الم کی نے اپنے خوں سے لکھا تھا آور مجھے كماعا كداكر حجاج بن لوسف كاخون منحدم وجيكا مو توميرا يه خطسيت كرمياديد اس كي مزودت شين " د يه دائي النهر الديد المراه الديد المراه عاج بن لوسف دومال مرخون سع المعي موتي لتحرير كي چندسطور مرج هركر كيكيااتها إدراس كي أنكمون كم شفل ياني مين تبديل جوف كك المسس رومال محيدين فاسمك بابتي مين وسد ديا اور حود داوادك ياس جاكر مندوسان كالفتة ومكين لكاء محدين فاسم في مشروع سيد ليكر الخريك يدكموب بما كمنوب كالفاظ بيرتقي وأسري والمراج والمراجع مجع لقنين ہے كہ والى بصرہ قاصد كى زبانى مسلمان بخير اور

محدين قاسم في دومال لبيد كرز سرك حواله كيااور جاج بن لوست كى طرف

## المروسي وسي ملك

جند داون کی بلغاد کے بعد محد بن قاسم اور دبیر ایک میرے دمشق سے چندکوں کے فاصلے پر ایک میرے دمشق سے چندکوں کے فاصلے پر ایک میروٹی سی سے باہر فوجی چوکی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم سے باہر فوجی چوکی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم سے چوکی کے اسرکو جانے بن پوسف کا خط دکھایا اور تا دہ دم گھوڑ ہے تیاد کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔

اور کھیانالانے کا حکم دیا۔ افسر نے جواب دیا ہے کھانا حاصر ہے لیکن آج گھوڈے شاید آپ کو مذامل سکیس۔ ہمادے یا س اس وقت حرف یا مج گھوڈے ہیں " محد بن قاسم نے کہا یہ لیکن ہمیں توصرت دوجا ہمیں "

م لیکن ان گھوڑوں پر امر المومنین کے بھائی سیمان بن عبد الملک اود
ان کے سب تھی دمشق دوار ہونے والے ہیں کل چونکہ دمشق ہیں فنونی حرب
کی نمائش ہوگی اس لیے ان کاآج شام کے وہاں پہنچنا حرودی ہے۔ میں نہ
والی بھرہ کے حکم سے مرتا ہی کرسکتا ہوں اور مذامیر المومنین کے بھائی کوناوا من
کرنے کی جُراُت کرسکتا ہوں یا جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی
ہیں ؟

ويكه لكاروه كردوبين سع بدخرسا بوكر نقت كى طرف ويكور بالقار محدَّنِ قاسم في لي جها "أب في كيا فيصله كيا؟" مجاج بن يوسمن في تحجر مكالاً وداس كى لؤك سنده ك نقية بين بوست كهة بوئ بواب ديا بريس سنده كفلات اعلان بهادكرتا بول . محد إتم اج مى دمشق دوارنه بهوجاؤ - زبيركو بعى سائة ف جادً - يدمكتوب بھى اميرالمومنين کود کھادینا جنتنی فوج ومشق سے فراہم ہو، لے کریمال پنج جاؤ۔ میرا خط بھی امرالمومنین کے پاس نے جاؤ۔ والی اُسفیس دیریز کرنا۔ ہاں! اگر امیرالمومنین متا رز نہ ہوں تو ومشق کی دائے عامہ کو اپنا ہمتوا بنا نے کی کوشش کرنا اور مجھے لفین ہے کہ امیرالمومین موام میں زندگی کے اثار دیکھ کرسند حرکے فلات اعلان جهادمین پش وبیش بنیس کریں گئے۔ میں تھیں ایک بست بڑی و مترداری سوتپ دہا بوں اور دمشق مے والین اسف برشاید تھیں اسس سے کمیں ذیا دہ اہم دمرداری مونب دی جائے میرا خط د کھانے پرتھیں داستے کی ہرجو کی سے تازہ دم گھوائے مل جائیں گے۔ اب جاکر تیاد ہو آئے۔ اتنی دیر میں میں خط تکھتا ہوں اور زمبرتم میں

مجاج بن بوسف نے تالی بجائی اور ایک میشی غلام بھاگیا ہوا اندر داخل ہوا۔ جاج نے کہا سر ایمنیں مہمان خانے میں سے جا وکہ کھا یا کھلانے کے بعدان کے کیڑے تیدیل کوا والدان کے سفر کے لیے دو ہمترین گھوڈ سے تیاد کرو ہ"

« ده کمال بي ؟"

مدوه اندرآدام فرمادسے ہیں۔ غالباً دوپر کے بعب دیمال سے دوانہ ہوں ارگے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے توان سے اجازت لے بیجے۔ دوپر کس اُن کے مگر آگر آپ کا کام بہت ضروری ہے توان سے اجازت لے بیجے۔ دوپر کس اُن کے مگوڑ سے تازہ دم ہوجائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی مزل طے کر کے نہیں آئے اُن کے مگر کے فاکد کار ان سے اُوچ لیں۔ بذات خود میں آپ کومنع نہیں کرتا۔ آپ سے جائیں قوائی کر مرضی نیک کرتا۔ آپ سے جائیں توان کے گئی ہے۔ کومنع نہیں کرتا۔ آپ سے جائیں توان کے گئی ۔

در اور حمد بن قاسم نے ایک درخت کے بنجے بیٹھ کر کھانا کھا یا اور حمد بنج اسلمان کا اجازت حاصل کر ہی۔ یہ گھوڑے مرف فرجی فروریات کے بیماں مسلمان کی اجازت حاصل کر ہی۔ یہ گھوڑے مرف فرجی فروریات کے بیما ب اسلمان کی اجازت حاصل کر ہی۔ یہ گھوڑے کے لیے دشق جا دہ ہے۔ اسے فرجی معائلا میں دکا وٹ بین اور سیمان میرو تفریح کے لیے دشق جا دہائے ۔ اسے فرجی معائلا میں دکا وٹ بیدا کرنے کا حق نہیں ویا جاسک ۔ گھوڑے اصطبل میں تیاد کھوٹے ہیں۔ شہراوہ سیمان دو بہرتک آدام فرائے گا۔ اسس کے بعد کچے دیر آئین نہ سامنے دکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خولصور تی کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد اپنے وابعی نیزہ بازی اور شہسواری کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد اپنی خولصور تی کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد اپنی خولصور تی کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد اپنی خولصور تی کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد اپنی خولصور تی کی تعرفیت سے گا۔ اسس کے بعد ممکن بے کہ سے مرت م کے وقت سپا جمیوں کو بحکم دے کہ گھوڑ وں کی ذریق آماد دو، جم جسی جا کیں گے ۔ "

محدين فاسم في بعض بهوت كما يومعلوم بهوناب والي معلون المن المان بن المعلوم بهوناب والمان بن المعلوم بهوناب الم

" آباں! میں اسب انچی طرح جانتا ہوں۔ عالم اسلام بیں شدہ سے ۔ ذیا دہ مغرود اود نود نیسندا کوئی نہ ہو۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوکہ مجھے اس سے کیسی اچھ جواب کی امید نہیں ؟

محد بن قاسم نے جواب دیا "مجھے صرف بین حیال ہے کہ ہمادے چلے جائے کے بعد چوکی کے سب پاہیوں کی شامت آجائے گی۔ اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی خرج نہیں "

در ایک کی مرضی کیکن آپ او چھنے جا تیں اور میں آئی دیر میں اصطبل سے دو گھوڈے کھول کرلاتا ہوں "

محدین قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھا بھا۔ سیمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دلوارسے لیک بھیا تھا۔ دوخادم اس کے پادل دبار ہے ستھے۔

محد میان دلوارسے لیک الگائے بیٹھا تھا۔ دوخادم اس کے پادل دبار ہے ستھے۔

محد میں خاسم السلام علیکم کمہ کر اندر داخل ہوا۔ سیمیان نے بے پردائی سے

اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے لوچھا یہ تم کون ہو ؟ کیا چاہتے ہو ؟

مرموان کیجے ایس کی ترس کلا می سے لا پردائی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

مرموان کیجے ایس آپ کے آزام میں علی ہوا۔ یس آپ کو یہ بنانے آیا تھاکہ اس دمشق میں ایک صروری پینام لے کرجادیا ہوں ؟

ایک قبقه الگایا لیکن محدین قاسم فی این سجیدگی کور قرار دیکھتے ہوئے کہا:
ایک قبقه الگایا لیکن محدین قاسم فی این سجیدگی کور قرار دیکھتے ہوئے کہا:
"ہمانے گھوڈے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے دو تازہ گھوڈ سے
ساجادہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی صرورت تو نہ تھی لیکن میں
سند اس خیال سے آپ کی طاقات فردری مجھی کہ آپ خوا مخواہ جو کی کے مہاہیوں
کور کے محلانہ کہیں "

سلیمان نے قرار کے کر میٹھے ہوئے کہا ساکر تھالات گھوڈ سے تھے ہوئے ہیں توتم پیدل جاسکتے ہو"

محدين قاسم في حواب دياي ايك سياسي كي بليد بدل جلنا باعث عاد

کہ ساں سے لوارا ٹھالا یا ہے۔ نیکن وہ کون ہے ہے ہے۔
اس سے زبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اسے دوکو!"
صالح زبر کی طرف متوج ہوائیکن آنکھ جھیکے میں محکمہ بن قاسم کی تلوار میام سے باہر
آ چکی تھی۔ اس سند کہا۔ معلوم ہو آسہے کہ آیام جا ہلیت سکے عرب اب بھی اس
دنیا میں موجود ہیں لیکن تم ہمیں نہیں دوک سکتے ہے۔

صالح تلوار کی نوک اسب کے سینے کی طرف مرجہ تے ہوئے چاقیا " اگر محصاری زبان سسے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہاستے بغیب بنیام میں نا

سین اس کافقرہ اور اموسنے سے پہلے محد بن قام کی تواری جنبش سے ہوا میں ایک نستاہ مث اور کھے دو تواروں سے محات سے مجا اسے میں اکار بیا اور اس سے ماتھ ہی مارلے کی تلوار اس کے ماتھ ہی صالح کی تلوار اس کے ماتھ سے مجبوث کر دس قدم دور جا پڑی اور وہ حرت ندامت اور پریٹانی کی حالت میں اپنے ماتھیوں اور اس کے ماتھی دم بخود ہو کہ میں اپنے ماتھی وں اور اس کے ماتھی دم بخود ہو کر محد بن قاسم کی طرف در کھے میں اپنے ماتھی وں اور اس کے ماتھی دم بخود ہو

سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کود تکھ کر ڈودسے قبقہ لگایا میسکن محدّ بن قاسم کو گھوڈے پرسوار ہوتاد تکھ کر قبقے کی آوازاس کے گئے بیں اٹک گئی اور اس نے چلا کر کہا یہ تطہرہ!"

محد بن قاسم نے گھوڈے کی لگام موٹ ہے ہوئے اس کی طرف دیجا اور کہا ۔ اس کی طرف دیجا اور کہا ۔ اس کی اس معنی بہاور سے لیکن تلواد بکرٹ نا نہیں جانا ۔ میرامشود ہ سے کہا ۔ اس کا بن کا سسامتیوں کو دمشن کی نمائش میں نے جانے سے پہلے کسی بہا ہی کے بہر در کر ہے کہ کر محد بن قاسم نے اپنے گھوٹ کے وارڈ لگادی اور دونوں آن کی آن میں ورخوں کے تیجے غائب ہو گئے۔

نیں لیکن میں بست مبلد ومشق بینچنا چاہتا ہوں ؟ متوتم سپاہی ہو۔ تھادے نیام یں لکردی کی مواد ہے یا لوے کی بی سلمان کے ساتھوں نے بھرا کے قبقہ لگایا۔

محدَّین قاسم نے بھراطینان سے جواب دیا یہ اگربازووں ہیں طاقت ہو نوکٹری سے بھی نوسے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔لیکن ہیں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہ میری نلوار بھی نوسے کی ہے اور مجھے اپنے یازوؤں پر بھی بھرد مدیعے ؟

سیمان نے لینے ایک شاہتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا " صّالح ! یالو کا بالوں ہیں کا فی ہوست یا دعلوم ہوتا ہے۔ درا اُنظوء میں اس کے سیا ہیا نہ جو ہر دیکھنا جاہتا ہوں "

ابک گندمی دنگ کا قوی به یکل شخص فور اول کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار کال کر آگے پڑھا۔

محدّب قاسم نے کما " یں دا ، جلوں کے سامنے اپنی سپا ہیا ، صلاحیتوں کی نمائش کرسنے کا عادی نہیں اور نہ میزے پاس اتناوقت ہی ہے اور اگر وقت موا تو بحی بیس کرائے پر قبقے لگانے والوں سے ان لگی کرنا ایک سپاہی کے لئے باعث عاریجہ ایموں یہ

مُحَدَّنِ قاسم به كه كر اجر نكل آباليكن صالح ف آگ بر ه كر تنواد كى لوك ساست كرد از اگر تصادى عمد ساست كرد از اگر تصادى عمد ساست كرد از اگر تصادى عمد دو چاد سال اور زیاده جود كى ، تو بس تحییں بتا آماك كر ائے پر قعقه لگانے والا كے دو چاد سال اور زیاده جود كى ، تو بس تحییں بتا آماك كر ائے پر قعقه لگانے والا كے كستے ہن ؟

سائے ذہیرایک گوڈے پرمواد جوکر دومرے گھوڈے کی نگام تھانے بوتے تھا۔ سیمان نے باہر کل کر کہا سے جانے دوئیہ بے چادہ فکرا جانے

صالح عصے سے اپنے ہونٹ کا ٹمآ ہوا اصطبل کی طرف ہما گا۔ سلیمان نے کہا : " بس اب رستے دو۔ تم ان کا کھر نہیں بگار سکتے رایک فوجوان لڑکا ہم سب کا مُنہ چڑا کرنکل گیا۔ "

داسته بین دبیر فرد محدین قاسم سے کها یو دکھے لیاس زادہ سلیمان کو۔
بین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "
میر نے کہا یہ خلا اس میں نے بھی دفعہ تھادسے چیرے پر حلال دکھیں نیرینے کہا یہ محد اس میں نے بھی دفعہ تھادسے چیرے پر حلال دکھیں ہے ۔
مواد تکالنے وقت تم اپنی عمرے کئی سال بڑے معلوم ہو سے ہے اور جانے ہو وہ تعالی جو دہ شخص ہے تم نے مغلوب کیا ہے کون تھا ؟ وہ صالح تھا ۔ قریبًا ڈیڈھ سال بر ناز بھوا ، بین سے اس کو فرین و مکھا تھا۔ اسے تبیغ دنی بین اپنے کمیسال پر ناز بھولی آج اس کا عرود اسے لے دوبا ہے۔

## (٢)

ین قاسم کی طرف متوجر سرے اوران کی خاموش نگا ہیں آئیسس میں سرگوشیاں کونے

. نگیں۔ عجاج بن پوسف کے گز شتہ مکتوب سے ولید کومعلوم موجیا تھاکہ محدّن فاسم

بالكل فرجوان ہے ليكن اس سے باوجود دہ بھى درباديوں كى طسدر زبير بى كو جات بن يوسف كا بونهار بھيتجاسمجد رہا تھا ۔ اور سول سترو سالہ فرجوان كو قبيہ سك لشكر سك براول كا سالا براعلى تسليم كرنے ہے بياد تا دن تھا۔

المنظم الميرالمومنيين عير زنبير بيدي. المنظم المنظم المراجع المنظم المنظم

ولیدنے زبری طرف فورسے دیکھتے ہوئے کا ج بیں تے سٹ یر پہلے ہی تھیں دیکھا ہے میں اندین کے است اور دہ میں دیکھا ہے۔ شایدتم مراندیپ کے اپنی کے ساتھ گئے سے ۔ تم کب آئے اور دہ

يي كمال بي ؟ "

فليفركى طرح صاعر بن درباركى توسم من دير در كور در دركى ادر من نا مر من درير دركور دركى ادر من نا مراست بهان يا و من كا خط بين كرت بوست كا من بين كرت بوست كا من بين كرت بوست كا من المرابي و من المرابي المرابي و من المرابي ا

آج کاہے کہ وہ اندنس پر حملہ کرنا چاہتاہے۔ دو مری طرف ترکستان میں عواق کی تام افداع کو قبتہ اپنے ہے کافی نہیں سمجھتا ہمیں نیا محاذ کمولے کے لیے یا توان میں سے ایک محاذ کرود کرنا پڑے گایا اور کھ مذہب انتظاد کرنا پڑے گایا

قاضی نے جواب دیا میرالمومنین ایر نط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جوانطاد کامشودہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ توام کے سامنے بیش کریں ، قریحے امید ہے کہ سندھ کی مہم کے بینے ترکستان یا افریقہ سے افراج منگوانے کی ضرودت پیش نہ آئے گئی ۔

ولبدسنے کہ میں اگر آپ ہوام کر جہا دسکے بیانے آمادہ کرنے کی دم داری بیلنے اسکے بیار ہوں ۔ " سکے بیار چیں۔ تو بیں ابھی اعلانی جہاد کرنے کے بلنے تیار ہوں ۔ " فاضی مذبذب سا ہوکہ است را محبوں کی طرف دیکھنے لگا۔

ولید نے کہا ہم بین عوام سے مالیوسس نہیں۔ مجھے مرت یہ نکایت ہے کہ ہم آدا اہل اللے طبقہ خود غرض اور خود لہد ہو پکاہے۔ آپ جانے ہیں جب مرئی بن نفیر نے بطبقے کے مرئی بن نفیر نے است بھتے ہیں پیش قدی کی بھی تو اور نجے بطبقے کے کئی آ دمیوں نے ہماری مخالفت کی بھی جب قست یہ نے مرّو ہر حملہ کیا تھا تو میر سے اچنے ہی بھائی سیمت ن نے مخالفت کی بھی۔ یہ بھا ی اور برسمتی ہے کہ باار طبقہ بیں بولول کے مخلف ہیں وہ کابل اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں نیک و ماور کو کائی اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں نیک وہ ماور کو کائی اللہ سب موام کہ بہنے کی کو میشش کریں تو چند دنوں ہیں ایک الیسی فرج تیار ہوسکتی ہے جونہ حرف مندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے ایک الیسی فرج تیاد ہوسکتی ہے جونہ حرف مندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے ایک الیسی فرج تیاد ہوسکتی ہے جونہ حرف مندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے ایک اور ایک یا دو دن موام کو بلکہ اپنے جیسے اور کے طبقوں کے بلا عمل لوگوں کو اور ایک یا دو دن موام کو بلکہ اپنے جیسے اور کے خبھوں کے بلا عمل لوگوں کو

زبر نے سروع سے لے کہ آخر یک تمام واقعات بیان کیے لیکن دربار میں جوش وخرد کشس کی بجائے بالوسی کے آٹا رپاکر اختیام پر اس کی آواڈ ملجگی کی اور اس نے جیب سے دُو مال نکال کرخلیف کو میش کرنے ہوئے کہا یہ الوالحس کی بیٹی نے بیخط والی بھرہ کے نام مکھا تھا "

جاج بن بوست کی طرح ولید بھی بہ خط بڑھ کرسلے حد مما تر ہوا۔ اسس
نے اہل درباد کوسٹ نانے کے لیے خط کو دوسری باد جبند آواڈ میں بڑھنے کی
کوسٹ ش کی لیکن چند فقر سے بڑھنے کے بعد اس کی آواڈ ڈک گئی۔ اُس نے
مکتوب محکّر بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ تم پڑھ کر کسنا دوا"
مگری قاسم نے سادا خط پڑھ کر کرنیایا جمیس کا دنگ بدل جکا سمت ا عاص بین میں سے اکثر کے جبر سے یہ ظاہر کرد رہے سے کہ جذبات کا طوفان
عاص کی مصلحتوں کو معلوب کر جہا ہے لیکن ولید کو فاموش و کھ کرسب کی بایں
عاص نے کہا یہ امیرالمومنین ! آب آپ کوکس بات کا انتظار ہے۔ یہ سوچنے کا موقع
نہیں ۔ یا تی سرسے گزد چکا ہے۔ "

وليدف إجها يراس كى كيادات بعاد"

قاضی نے بواب دیا ہے امیرالمومنین ! قرمن کے معلطے میں داستے سے
کام نہیں دیا جاتا۔ داستے مرف اس وقت کام دسے سکتی ہے جب سامنے دو
داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے ۔
داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے ۔
دلید نے کہا یہ میں آپ سب کی داستے توجیتا ہوں ۔
دلید نے کہا یہ میں آپ سب کی داستے توجیتا ہوں ۔
دلید ہے کہا یہ ہم میں سے کوئی بھی اللے یا وس چننا نہیں جانا ہو

دليد ف كها بدليكن بحارسه ياس افواج كها ل بن ، موسى كابنيام

بريمن أبادك قلع بريادا جهندا الرادع ب

اور ده کسرری تقی میشند بیر! پس اچنی بهول نیکن تم دیرست است ، بیل ما یوس یکی تقی "

زېرسلاند نامېد ! ناميد ! "كتے موستے آنكھيں كھوليں اور ساشف محد " بن قاسم كو كھوا د كيدكر مجر بندكر ليس .

محدّ بن قاسم أسف قواب كى حالت بين يا تذبا در مادسته اور نا بهدكا نام ليت بوست من چكا تفار تا بم اس ف اسع گفتگو كا موضوع بنا) مناسب خري اور چيك سه اچن بستر بريد يميار مقور مي وير كه بعد زبير ف دوباره المحميس كمويس اور كها يوايس الكريم ؟"

مِحدِبَى قاسم في جواب ديا يهان المين أكبا ، ون يا اور مير كمير سوخ كر لوجها "أب نبر: بازى ادر تبغ زنى من كيم بين ؟ "

ذہرسف ہواب دیا ہیں نے بین میں ہو کھلونالسند کا تفا، وہ کان تھی اور جب گھوڈے کی دکاب میں یا وں دکھنے کے قابل ہوا۔ میں نے نیزے سے زیادہ یرخر سال یا ایک لذت محوس کریں گے سندھ کے ظالم داج کو برانجوں کہیں ،
گے اوراس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح و نیااور عاقب کا بوج فرا کے سرعوب کر آرام سے بیٹے جائیں گے لیکن اگر آپ مہمت کریں تو بنی آپ کو لیس کی دلا آبوں کہ عامتہ اسلمین ابھی تک ذندہ ہیں۔ اگر آپ او پے طبعے کی تفریحی مجالس کی بیٹ و مندھ و مشتق کے ہرگھر میں جانا ، حوام میں بیٹے منا ور ان سے باتیں کرنا گواد اکریں تو مندھ کے اسیرجو قید خانے کی دیواد وں سے کان لگائے کھا ہے ہیں ، بہت جارے حاسب کھوڑوں کی ناپ سی سکیس کے اور خوا اس لو کی کورندگی اور صحت دے ، وہ اپنی گھوڑوں کی ناپ سی سکیس کے اور خوا اس لو کی کورندگی اور صحت دے ، وہ اپنی گھوڑوں کی ناپ سی سکیس کے اور خوا اس لو کی کورندگی اور صحت دے ، وہ اپنی آپ کھوں سے دیکھے گئی کہ باری بلوادیں گذر نہیں ہوئیں "

محدّ بن قاسم ف كها ير اگر اميرالمومنين مجمع اجاد ت دي . تو يس به ذمه داد<sup>ي</sup> لين مير في تاريخ آن "

وليدف كها يعتميس ميري اجازت كي صرورت بنيس إ

محدّ بن قاسم كے بعد در باركے جرعمد بداند وليدكونى فوج بحرتى كھلے

كالفين ولابااور يرمحلس مرخاصت بهوتي-

ایس این کردید کے بعد محد بن قاسم اور زبرائیس بن این کردید کے۔
ایک الی سنے آکریہ بیام دیا کہ امیرالمومنین محد بن قاسم کو بلاتے ہیں محد بن قاسم کو بلاتے ہیں محد بن قاسم نہاہی کے مائے عبارگیااور زبراپ استریر لیٹ کرکھے دیر اس کا انتظام کرنے کے بعد او گھٹے اُوسٹے بینوں کی حبین وادی میں کھوگیا۔ وشق سے کوسوں دوروہ نامید کی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قلدوں کی صیباوں دوروہ نامید کی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قیدیوں کی آبنی بیڑیاں اور فیسٹے ہوئے کو کہ دہا تھا۔ قیدیوں کی آبنی بیڑیاں کے کول رہا تھا۔ تارید این آگیا ہوں تم آزاد ہو بھاداد فیم کیسا ہے ؟ ویکھو کہ دہا تھا۔ "دیکھو

يس عام لباس بي اليهامعلوم بهوما بول ياسپا بهيار نباس بيس ؟" صالح لے بچواب دیا '' خدالے آپ کوایک ایسی صورت وی ہے ہو ہر

لبائسس ہیں ایچی لگتی ہے ۔"

سيهمان أينين كي طرف ديميم كرمسكرايا اور بير كجيرسون كربولاي مجعاس الطرك كى صورت بردشك آكيا عقاروه نماتش ديكه مرود آئ كاراكرتم بين سے کسی کوئل جائے تواسے مبرے پاسس سلے آگے۔ وہ ایک ہونہار سیاہی ب اودين اسے اسے اسے اس ركمنا چاہتا ہوں "

ما لحے نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی دگ پرنشر چھو ہاہے۔ وه برلايد آب مجه زياده مترمنده مذكرين اس وقت الوار برميريد ما عدى كرفت مضبوط بند تقی اور بدبات میرے دسم بیں بھی مذتھی کہ وہ میری لا پرواہی سے

سيهان نے كها ير اپنے مترمقابل كوكرود مجھنے والاسسياہى ہمينئہ مات كهامًا جع . نغير به محقالسك يليه الجهامين مقاله الجهابير بناؤ! أنج بها يسدمقابيك من كوني أت كاياتين ؟

صالح نے سواب دیا " مجھے برتوقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی مجمراً من كرسه كاركز شة سال نيره بادى بين تمام نامودسيا بى آب كے كمال كااعترات كريط بين "

وليكن المبرالمومنين مجمَّ سيتوش ما عقر "

ماس کی و جرصرف برسے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اوروہ برجانے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شرست ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے بیں رکا وہ لیے ہوگی۔لیکن لوگوں کے دلوں میں ہوجٹ گہآپ پیدا کر پیچے ہیں دہ کسی اور کو مالع كسى اورجيز كوليند نهيس كيار رسى الواراس كمتعلق كسى عرب سص يدموال كرناكم تم اس کا استعمال جاست مویا نہیں؛ اس کے عرب موسف بین شک کرسف کے مترادف ہے۔ آپ یقین دیکھد! میری تدمیت آپ کے ماحول سے مختلفت ما تول میں نہیں ہوئی۔

محدُّ بن قاسم نے کہا "کل میرا اور آپ کا امتخان سے ۔ امیرالموسنین نے مجعداسی لیے بلایا تھا۔ان کی نواجش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی تمانش میں حصر لیں . اگر ہم مقاید میں دومروں پرسمقت لے گئے تو ومشق کے لوگول پر يرسبت الجماا تريوك كااور سميس جها دك بليسليغ كاموقع مل جائد كا امیرالمومنین کی خوامش سے کہ ہادا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ ذبيريا كماي اميرالمومنين كانحيال ودست سع فألف بادسه الم يها چھاموقع بيداكبا ہے كيكن يس آپ كويد بتادينا ضرودى مجھتا ہول كراپ مالح اورسلیمان کے متعلق غلط اندازہ مذلکا میں ۔ راستے ہیں آپ کے ماکھوں اس کا مات کھا جانا ایک انفاق کی بات مقی وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں ركه ين تامم بن تيار بون "

محدَّن قاسم نے کہا "ہمیں اپنی بڑائی مقصور نمیں۔ ہم ایک اچھےمقصد ، کے یا آئن میں حصر لیں سے فدا باری ضرور مدد کرے گا۔ امیرالمومنین نے كماسك كدوه بمين اين بسترين كحوالك ديس كك ب

سلیمان بن عبدا سکب نے ایک قدادم آ بیندکے سامنے کھریے ہوکرندہ بینی اور نود مرید رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا مکیوں صالح!

## سیایی اور شهزاده

اسلام سفر بول کی انفرادی شماعت کوها لیمن کی نا قابل تسخر قوت بین تبدیل کر دیار دم دایران کی جنگول کے سابھ سابھ سوبول کے فنون حرب بیس اضافہ ہوتاگیا۔ خالد افظم کے ذمانے بین صعف بندی اور نقل وسور کرت کے بڑائے ، طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوتیں یو بول میں ذرہ پینے کا دواج پہلے بھی تفالیکن مردم کی جنگول سکے دوران ذر بین اور خود سپاہیاں ناباس کے اہم ترین جُردون

ىنىس بيوسىكىتى "

سیمان نے کہا بھی میری داہ میں سب سے برطی دکا وق جائے بن پوسٹ ہے۔ وہ عواق پر اینا قداد قائم دکھنے کے لیے اس بات کی کوسٹ سی میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھیجا مسند خلافت پر بیٹھے ۔ میں ہے کہ میرے بھائی کے قاتل کو غادت کرے۔ مجھے بھین ہے کہ اس مالح نے کہ اس خوامیت کہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر انڈوالنے کے لیے جو خوبیاں کی پہنوا میں کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر انڈوالنے کے لیے جو خوبیاں سی بیں بہری اور میں ، آپ گذشتہ بسال فنون میں بی بہری میں اور میں ، آپ گذشتہ بسال فنون خرب کی مائٹ میں نام بیداکر کے اپنا داستہ صاف کر چکے ہیں۔ دائے مسام خلافت کے معاملے میں آپ کی می تنافی گواد ان کرے گئی۔

ایک غلام نے آگر اطلاع دی کہ گھوڈے تیادیں اورصالح نے کہا ہیں جی چنا جائے ہے۔ کہا ہیں جائے گیا ہیں جائے گیا ہے ہ

(4)

ومشق کے باہرایک کھے میدان میں قریباً ہردوز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی ہیں یونان کا فذیم دوائ مقبولیت حاصل کردیا تھا۔

ہمت آرنائی کرنے والے درہ پوش شام سواد کچھ فاصلے پر ایک دوسرے
کے سائنے کھوٹ ہوجائے خطرہ سے بچھ کے لیے ذرہ ، نوداور چارا ہینہ کے
سائنے کھوٹ ہوجائے خطرہ سے بچھ کے لیے فررہ ، نوداور چارا ہینہ کے
استعمال کے باو ہوجا میں بیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کے جائے
جن کے بھل لوہ کے مزبول اور اگلا سرائیز بوٹ کی بجائے کذہ و تالث درمیاں
یں جھنڈی کے کرکھ ا ہوجاتا اور اس کے اشادے پر یہ سوار گھوڈوں کو پوری
دفارسے دوڈ اتے ہوئے ایک دو سرے پر جملہ آور ہونے یہ جوسوار اپنے برمقابل
کی ذرہے نی کر اُسے ضرب لگانے میں کامیا ب ہوتا دہ بازی جیت جاتا ۔ مات
کی ذرہے نی کر اُسے ضرب لگانے میں کامیا ب ہوتا دہ بازی جیت جاتا ۔ مات
کی ذرہے نی کر اُسے ضرب لگانے میں کامیا ب ہوتا دہ بازی جیت جاتا ۔ مات
کی ذرہے نی کر اُسے ضرب لگانے میں کامیا ب ہوتا دہ بازی حوکر کھوڈ سے سے گھانے والا سوار کند نیز سے کے دباؤ کی وج سے اپنا تواز ن کھوکر کھوڈ سے سے گھانے والا سوار کند نیز سے کے دباؤ کی وج سے اپنا تواز ن کھوکر کھوڈ سے سے گھانے والا سوار کند نیز سے کے دباؤ کی وج سے اپنا تواز ن کھوکر کھوڈ سے سے گھانے والا سوار کند نیز سے کے دباؤ کی وج سے اپنا تواز ن کھوکر کھوڈ سے سے گھانے والا موار کند نیز سے کے دباؤ کی وج سے اپنا تواز در تماشا بیوں سے بیا میں ما با

اس سال صبب معول فون حرب کی نمائش بین برعته لین کے بیے بہت لوگ دُودد دورسے استے میں دمین میں برعد اللہ کے جاروں طرف نماشا بہوں کا بہوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر دولق افروذ تھا۔ اس سکے دائیں بائیس دربا برخل فت سکے بڑا ہے براسے جدہ دار بیٹھ تھے۔ دوسری طب دن تماشا بیوں کی قطاد سکے بڑا ہے براسے جدہ دار بیٹھ تھے۔ دوسری طب دن تماد دن تماشا بیوں کی قطاد سکے بڑا ہے سیامان بن عبد الملک ابید بند مقیدت مندوں کے درمیان بھی تھا۔

نمائش شروع ہوئی۔ اسلی جات کے ماہرین نے منجنیق اور دبالوں کے جدید منوسلے میں اور شمشرزی کے جدید منوسلے میں انداز وں اور شمشرزی کے ابرین سنے اپنے کالات دکھائے اور تماشا تیوں سے دا در تجیین حاصل کی .

قلعہ بندشہروں کے طویل محاصروں سے دوران کی دوران کی ایسے اسلے کی مرورت کا احدا م مرورت کا احدا م منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکوئی کا آلہ تھا جس سے بھادی پچر کائی دور یعنظ جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلع بند تیرانداروں کی ذوسے محفوظ ہو کرشہر بناہ پر سپھر برساسکتی تھیں۔ اس کا تخیل کمان سے اخذکیا گیا تھا۔ لیکن چند را لوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوئے شوں سنے اسے ایک بنایت ایم آلہ بنا دیا تھا۔

قلع مبدشهرول کی تسخیر کے ملے دومسری چیز جے عرابوں نے بہت زیادہ دواج دیا، دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چیوٹا سا قلعہ تھا۔ جس کے ینچے پہلے لگائے جانے سے نے بینے لگائے جانے سے دعکیل جانے سے دیکیل کا ایک جیوٹا سا قلعہ تھا۔ جند سپاہی لکڑی کے تخوں کی آٹ بین بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کرشہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سپڑھی کا کام لے کرفعیل پرجا چڑھیے۔

کھا میدان میں بیا دہ فوج کی طرح عرب سواد بھی ابتدا میں تلواد کو نیرے برترجے دینے کے عادی تنے لیکن آئین ہوئ سیا میوں کے مقابط میں ایھوں نے نیزے کے اہمیت کو ذیا دہ محسوس کیا اور جند سالوں میں عرب کے طول و عوض میں نیراندازی اور تینے ذنی کی طرح نیزہ باذی کا دواج بھی عام ہوگیا۔ شام کے مسلمان دوم کی قربت کی دج سے ذیا دہ متنا ٹرسنے اور بہاں نیزہ باذی کو سمستہ آئیستہ آئی

عرب گھوڈے اور سوار دنیا بھر ہیں مشہود ہتے۔ اس بیلے و دکسے سے فون کی طرح نیزہ باری میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پرسبفت سلے گئے ہ

بندکرتے ہوئے اکھاڈے بیں چاروں طرف ایک چگر لگایا اور اس کے بعد محب میدان بیں آکھڑا ہوا۔

نغیب نے اوار دی برکو تی ایساہے ، بواس نوبوان کے مقابطے ہیں آنا باہتا ہے "

عوام کی نگابی سلیمان بن عبدالملک بر مرکوذ ہوئی تقیق سلیمان سند مر پرخودد ہوئی تقیق سلیمان سند مر پرخودد کھتے ہوئے اکھ کر ایک عبشی غلام کواشادہ کیا جو یاس ہی ایک خوجودت مشکی گھوڑ اسکے کیا اور سلیمان اس پر مشکی گھوڑ اسکے کیا اور سلیمان اس پر سواد ہوگیا۔ مود سے کی دوشنی ہیں سلیمان کی زرہ چمک د ہی تھی اور میکی ہمکی ہوائیں اس کے نود کے اور سبز دلیشم کے تاروں کا محتذ نا لرادہ استا.

سلیمان اود ایوب ایک دو سرے کے مقابط میں کھڑے ہوگئے اود حوام دم بخود ہوکر ٹالٹ کی جھنڈی کے اشادے کا انتظاد کرنے گئے۔ ٹالٹ نے محمنڈی ہلائی اود ایک طرف کھوٹرسے ایک دو سرے کی طرف بڑھے مسواد وں سنے ایک دو سرے کے قریب بنج کرخود نیکے اود دو سرے کو حزب لگلنے کی کوشش کی رسلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام واوں دکیے کر ان سے نیکے کے طریقے سون چکا تھا۔ چنا بخرایوب کا وارخالی گیااور سلیمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کادی ضرب کا نشان چھوٹر گیا۔

تالت سفسیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ ولید نے اکٹے کراپنے بھاتی کومبادکباً دی اور ابوب کی توصلہ افرائی کی۔

سنیمان نے خود آنادگر فاتحاند انداز میں تماشائیوں کی طرف تکاہ دوڑائی۔ اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر بھر میدان میں آ کھڑا ہوا ؛ میمان کے تین ما محق تیراندازی کے مقابطے میں شریک ہوئے اور اُن کے مقابطے میں شریک ہوئے اور اُن کی میں سے ایک دو مسرے درجے کا بہترین تیرانداذ ماناگیا۔ اس کا دو مسرا ساتھی۔ صالح تواد کے مقابطے میں یکے بعد دیگر سے دمشق کے پانچ مشہور پہلوالوں کو نیچا و کھا کراس بات کا منتظر تھا کہ امیرالمومنین اسے جُلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک لوجوان نے اچا نک میدان میں آگر اسے مقابطے کی دعوت دی اور ایک موبل اور سخت مقابطے کے دعوت دی

یه نوجوان زبیر تقارتماشانی اکے بڑھ بھے کومناو کومغاوب کرسنے والے اوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم ہوشی دکھائے سے تھے اور صالح عقد اور ندامت کی حالت میں اپنے ہوئٹ کا طرح ایک تقا۔

ولیدا که که است برطه اور ذهبرسے مصافی کرتے ہوئے اسے مباد کہا و دی اور مجرصالح کی طرف متوج ہوکر کہا میں صالح اتم اگر خصتے میں نہ آجاتے تو شاید مغلوب نہ ہوئے۔ بہرصورت میں اس لؤجران کی طرح تھیں مجی انعام کا حقال سمحہ اموار "

 بوكاتم جاو اوراك بلاكر سمهاور

ذبیرسن بخواب دیا به امیرالمومنین! بس اسط بهت سمجها چکا بهون. وه نود بهی اس مطرت کومسوس کرنامی ایکن وه بدکتا ہے کہ اس صورت بیںاگراس کی جیبت بوتی تولی ویکن وه بدکتا ہے کہ اس صورت بیںاگراس کی جیبت بوتی تولی جوانوں پراس کا نوش گواد اثر بڑے گااود اُسے سندھ کے حالات شناکرا بخیں جہا دیکے بیات آمادہ کرسنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈوہ کے نغیر سواد ڈیادہ جست دہ سکتا ہے ۔

زبیر کا بواب ولید کومطمئن مذکر سکا. وه خود انتی کر محد من قاسم کی طرف برهار اور تماشا نی زیاده برلیشانی کا اظهاد کرنے گئے.

محر بن قاسم سیمان کی ظرف دیکھ دیا تھا۔ ولید نے قریب پینچے ہی آوازوں کر آئے اپنی طرف متوج کیا اور کہا یہ برخود داد ا بیٹھے تھاری شجاعت کا اعراف کر آئے اپنی طرف متوج کیا اور کہا یہ برخود داد ا بیٹھے تھاری شجاعت نہیں نادائی ہے۔ تم ذرہ اور تو دیکے بغیر عرب کے بہترین ایس نے اپنی تفحیک سمجھا تو ایس نے اسے اپنی تفحیک سمجھا تو میں بازے مواود اگر اس نے اسے اپنی تفحیک سمجھا تو شعید کرتم دوبادہ گھوڈ ہے برسوار ہونے کے قابل نہیں دم وگھ ۔

محلاً بن قاسم في جواب ديا يه اميرالمومنين إخدا جا تابي كالش مقصو دنه بن يه خطره ايك نيك مقصد ك بليه قبول كرد با بهوں اور به كوئى بهت برا اخطره بھى نهيں - ميرا خيال ہے كه ذره بهن كرسواد چست نهيں دہتا يہ « ليكن اگر تحقادى چستى تقادى پسلياں نه بچاسكى تو ؟"

درتو بھی مجھے افسوس بنہ ہوگا۔ مجھے اپنی لیلیوں سے زیادہ اس اول کا کاخیال سے جس سکے سینے ہیں ہمادسے باری کو خیال سے جس سکے سینے ہیں ہمادسے باری کو شمن کے تیر کا ذخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خداکو اس کی مددمنظور سے تو مجھے لیتیں ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے منداکو اس کی مددمنظور سے تو مجھے لیتیں ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے مناسے سامان تضیف مناسف منامان تضیف مناسف منامان تضیف مناسف منامان تضیف دید گاا ودممکن ہے میں بادی جیتنے کے لبد آس

(4)

نقیب نے بین باد اوا دوی کوئی ہے جس بیں سیمان ہی حبدالملک کے مقابطے کی ہمست ہے ؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی بقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیرالمومنین کے اعظے کا انتظاد کر دیہ ہے تھے لیکن ال کی چرت کی کوئی انتہا ندہی ، جب سفید گھوڈسے پر ایک سوار نیزہ ہا تھ بیں کے چرت کی کوئی انتہا ندہی ، جب سفید گھوڈسے پر ایک سوار نیزہ ہا تھ بیں لیے میدان بی آ کھوا ہوا۔ تماشا بیوں کو چرانی اس بات پر مزعتی کہ ایک نیزہ باذ میلیان بن عبدالملک کو مقابطے کی دعوت وسے دیا تھی بلکہ وہ اس بات پر ششد در سیان بن عبدالملک کو مقابطے کی دعوت وسے دیا تھی بلکہ وہ اس بات پر ششد در سیان بر ششد در سیان آئے ہم پر ذرہ مزعتی اور دنچا داتا مین ہوئے تھا۔ میں ہوئے تھا۔ میں برخود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئیک کا جست لباس بیت ہوئے تھا۔ میں برخود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئیکھوں کے سوا باتی چرک

نده کے بغیرصرف وہ لوگ ایسے مقابلوں ہیں محقہ میسے ہیں مجھیں اپیغ حرافیت کی کمٹری کا بودا نوا القین ہولیکن سلیمان اس دن کا ہمیر و تقااور لوگ سلیمان اس دن کا ہمیر و تقااور لوگ سلیمان سے مقابط سکے بلیے ذرہ اور نود کے بغیر میدان ہیں آنے والے سواد کی بہادری سے متاثر ہوئے کی بجائے اس کی دباغی حالت کے میجے ہوئے ہیں شک کہ دستے تھے۔

ونیدا ورزبرکے سواکسی کویمعلوم نریخاکہ یہ کون ہے لیکن اس کی اکسس مجراً ت پردلید بھی پرلیشان مقاراس نے آہستہ سے ذبیر کے کابن میں کہا " یہ محکد بن قاسم ہے یاکونی اور ؟"

زبرف جواب دیا۔ امرالزمنین ا یہ دی ہے "

مدیکن وه سلیمان کوکیامبی ہے۔ اگراس کی پسلیاں لوہے کی نہیں آوجھے فدیے کہ لکڑی کا کندمبرا بھی اس کے بلے نیزے کی نؤک سے کم خطرناک ثابت مڈ كركل كية اور حوام في أيك يرحوش نعره ببندكيا .

کم سن اود نوجوان دیریک محری بن ست سم سے سیے تحیین کے نعرے باند کرتے دہسے اور عمر دسیدہ لوگ یہ کہ دہے ستھے جو کا بلاکا چست ہے کسیسے کن سیبیان کے ساتھ اس کاکوئی مقابلہ نہیں۔ بہلی مرتبہ سیبان نے جان او بھرکر اس کی دعایت کی ہے دنیکن دو مسری و فعداگروہ کی گیاتو یہ ایک مجزہ ہوگا۔ کہاں میترہ سال کا مچھوکر ا اور کہاں سیبیان جیسا جہاند بیرہ شہنواد!"

لیکن نوبوانوں نے آسمان سر پر اکھاد کھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب سترہ سالہ اجنبی ان کا ہم ہے تاب سترہ سالہ اجنبی ان کا ہمیرویں چکا تھا۔ وہ کسی کی ذبان سے ایک حرف بھی برداشت کی نے ایک ایک انداشت کی نے ایک اندائے۔ کے بعض تماشائی تکواد سے ماتھا یا تی تک اُندائے۔

محد بن قاسم بھر اچانک ایک طرف جھک کرسلیمان کے نیزے کی حزب اسے بھے گیا۔ سیسیان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے بڑمقابل کے وارسے بچنے کی کوسٹِسش کی لیکن اس سے کہیں ذیا دہ بھرتی سکے ساتھ محدین قاسم سنے اپنے بیزے کارٹرخ بدل دیا اور اس کی دائیں لپلی میں مزب لگا کر اُسے اور نیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اگر آئی گھڑا ہوا اور طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھ اگر آئی گھڑا ہوا اور

ہجوم میں اسس کا پیغا پڑھ کر مناسکوں' الفرادی تبییغ سے جو کام ہم مہینوں میں کرسکتے ہیں وہ ایک آئ میں ہوجائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجے اور ڈ عاکیجے کہ اللّٰہ تعالیٰ میری مدد کرے ۔''

ولیدنے کیا یہ لیکن تم کم اذکم مر پر نود تور کھ لیتے ۔ ا محدّ بن قاسم نے جواب دیا رو آپ بُرانہ انیں ۔ جومسیا ہی نیزے کا واد سر پر روکا ہے۔ اس کے متعلق کوئی اچتی دائے نہیں دی جاسکتی۔ میرے لیے یہ عمامہ کافی جعے "

وليدسف كها بربياً إلى أح تم سيهان پرسبفت في قوالت والله منده برجمد كرسف والى فوج كا تجنش التحاديد باعظ مين موكل "

دلیدوالیں مرااور داست میں نقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پُر میٹھ گیا .

دوسری طرف سیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے پڑھ کرسیان کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا یہ اسمیرالمومنین آپ کو نیچپ دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیا دی سے کام لیں !" دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیا دی سے کام لیں !"

مر مجھ معلوم ہنیں لیکن دہ کرتی ہو جھے لینیں ہے کہ وہ کھر گھوڈے پر مواد مر مجھ معلوم ہنیں لیکن دہ کرتی کی ہو جھے لینیں ہے کہ وہ کھر گھوڈے پر مواد مر برگا "

نقیب سف آواد دی به حاضرین! اب سلیمان بن عبدالملک اور محکمتر بن قاسم کا مقابله بوگارسیاه پوسش نوجوان کی عمرستره سال سے کم ہے " قاسم کا مقابله بوگارسیاه پوسش نوجوان کی عمرستره سال سے کم ہے " تماشانی اور ذیا وہ حیران ہو کر سیاه پوش نوجوان کی طرف و کھنے سکتے ہے ٹالٹ نے جھنڈی ہلاتی اور نیزہ باز پوری رفتاد سے ایک دومسرے کی ذوسے نکے کمر ال پرکئی لوگ یا احرار کرنے گئے کہ آپ ہا دے ہاں تھہریے۔

محکّر بن فاسم نے میب کامشکریا داکرتے ہوئے کہا یہ بن دستی کے

لوگوں کے پاکسس ایک ضروری پیغام نے کرآیا ہوں ، اور مجھے جلد داہی جانا
ہے ، اگرآپ میب فاموشی سے میرا پیغام کسٹن لیں تو یہ مجہ پر ٹری عنایت ہوگئ یہ

لوگ اب ہمت زیادہ تعدا دمیں محد بن قاسم کے گرد جمع ہورہے بھے

دلید بن عبدالملک عہدیدا دول کی جاحت کے ہماہ آگے بڑھا۔ لوگ میرالمونین
کو دیکھ کرادھ ادھ مہٹ گئے ولید نے محکّر بن قاسم کے قریب بنج کر کہ آمیرے
خیال میں پیمالے میلے بہترین موقع ہے یتم گھوڑ نے پرسوا د ہوجا ق ، آگر میب
خیال میں پیمالے میل بہترین موقع ہے یتم گھوڑ سے پرسوا د ہوجا ق ، آگر میب
فوگ محمادی صورت دیکھ سکیں ۔ "

کیڈین قاسم گھوڑے پرسوارہوگیا۔ مجھ میں کا نوں کان ایک کے دوکے مرب کسے کسی نو ہوان کوئی ایم خرسنا نا چاہتا مرب کسی بینچ چکی تھی۔ کہ بیسیاہ پوش نوجوان کوئی ایم خرسنا نا چاہتا محمدین قاسم نے تعقد الفاظ میں ساتھ، بیکے ابد دیگرے زمین پر بیٹھ رہے تھے۔ محمدین قاسم نے مختصر الفاظ میں سرا ندیب کی سلمان بیوا دُں اور تیم بیکوں کی المناک دہستان بیان کی۔ اس کے بعد زمیر سے دومال لے کرنا ہمید کا محمد بیر طور کرستان بیان کی۔ اس کے بعد زمیر سے دومال لے کرنا ہمید کا محمد بیر طور کرستان بیوا دُن اور تیم بی سرگرزشت سننے لبد موام کے دول پرنا ہمید کے بعد محمد بیر اسلام! میں تا میں والی زمیر کو واہی فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کے بعد محمد بین قاسم نے دومال زمیر کو واہیں فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دومال زمیر کو واہی فیقے ہوئے اندوال میں آندو کی دومان پر دومال دیکھو! ستم رسیدہ انسانیت کے دامن پر دومال کے دامن پر محمد کے دامن پر دامل کے دومان بیر دومال کری ہوئاگ سندھ کے دامن پر محمد کے دامن بر محمد کے درمین ملک میں۔ جبرواستیا دی ہوئاگ سندھ کے درمین ملک میں۔

پسلی برہا کے دکھ انتہا تی ہے چارگی کی حالت میں اِدھراُدھر دیکھنے لگا۔ چادوں طرف سے فلکٹ ٹرگاف نعروں کی صدا آرہی تھی۔ محکمہ بن فاسم نے

بجائد منم مجر كرتيرى سے قدم أطاقا ہوا ايك طرف تكل كيا۔

آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محدین قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شامسواد ایوب نے آگے بڑھ کر محدین قاسم کے ہا تقسے گھوٹے کی باگ بکڑلی اور کہا جم میں آپ کو میادک باد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرسے سے نفاب آباد دہ بچے! ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بیقراد جی ب

محدين قاسم معرواب دياء بصروسه.

اس مید کریمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا اور اچھی اس لیے کہ حق وصدافت کی تلواد سکے سامنے قیمر دکرسریٰ کی طرح ایک اور مغرور مرافعا ہے۔ آو اسے بتا دیں کہاری توای کی فرج نہیں ہوئیں۔

گذشت نه چند برسول بین بهمادے اندود نی خلفتا دسئے بهمیں بہت نقصال بہنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں جو بهمائے آبا واجداد کے نام سے تقراتی تقیں ،آج بهمادے خلاف اعلان جنگ کر دہی ہیں۔ ایک ظلوم لڑکی کا یہ خط اگر تمعادی دگوں بی حرات بیدان کرسکا تو یا در کھو! روئے ذبین پر بهادی خطمت اور عروج بیدان کرسکا تو یا در کھو! روئے ذبین پر بهادی خطمت اور عروج کے دن بی جان ہیں تم میں ہے کہی کے جہرے برمایوسی نہیں دیکھنا۔ میں صرف یہ کھوں کا کہ ایک شجاع کے جہرے برمایوسی نہیں دیکھنا۔ میں صرف یہ کھوں بیٹی ایک شجاع کے جہرے برمایوسی نہیں دیکھنا۔ میں صرف یہ کھوں بیٹی ایک شجاع کے جہرے برمایوسی نہیں دیکھنا۔ میں صرف یہ کو دیتے ور بیٹی ایک شجاع کی جربو دیٹی کی مصمحت کی حفاظت کے لیے بیدا ہوتے تھے اور اس قوم کی ایک خواد ہے نہیں اور آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر اور آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر اور آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ حالت کہ تھادی اپنی بہو بیٹیوں کو پا برزنجیر ارد آن جی تھادی یہ جاندار وں بیس کھنے دیں جاندار وں بیس کھنے جاندار وی کھنے جاندار ویا کھنے جاندار وی بیس کھنے جاندار وی بیس کھنے جاندار ویا کھنے جاندار ویا کھنے جاندار وی بیس کھنے

موام جذبات سے مغلوب ہوکر ولید بن عبدالملک کی طرف دیکھوں ہے ۔ ایک معرف خوا کے بڑھوں کی اگریم سے پہلے یہ خبرامیر المومنین تک مین جنی ہے ۔ ایک معرفی نے آگ بڑھوکر کیا "اگریم سے پہلے یہ خبرامیر المومنین تک پہنچ جنی ہے توہم جیزان ہیں کہ اعفوں نے ابھی سک بندھ کے خلاف اعلان جماد کی موں بنیں کیا " ہجوم آتش فشاں بھاڈ کی طرح بعرا بیٹھا تھا۔ چادوں طرف سے مور بنی کیا " جماد جماد سے فلک شکاف نعرے کو بنے لگے ۔ محد بن قاسم نے دونوں ہا تھ بلد

مسلک رہی ہے۔ ہم نے دورسے اس کی ملی سی ا کی محمول كى بى ، اور وه اس كيے كه جما رسے چند كهائى ، چند مائي أور چندىمىنى اس اتش كدەيى جل رسى بىل يىكنىمى ان لا كھول بكسول كاحال معلوم بنيس، جرمت سيدسنده كماستبدادي نظام كى رنجيرول مي حكرات موسي مي سيترجد اكي سلمان اللك محصم من موست موا الله الكول ترول مي سے ايك تقامن كىشقىسىندھ كامغود وجا برحكم إن اپنى بىلىس دعايا كےسينوں پركرتا ہے۔ آج منده مي اگر مارى بين اور كھائى قيدخانے كى تا ریک کو تھڑی میں مجاہرین اسلام کے محمودوں کی ناب سننے کے منتظري - آج أكروه التراكبر كان نعرول كانتظار كرام مي جن بن اب عبی دیبل کے قلعے کی مضبوط داوا روں پر زازلہ طاری كردين كي وت موج د الم المع القين الم كرسنده كروام جورسول مصفلم واستبدا د كي آگ مين جل رسم بين ، انتي معرب سے دہمت کی اُن گھا و ل کے منتظر ہیں ' جو آج سے کئی برسس يك اتش كدة ايران كومسند اكرمكي بي-ان كي مجروح سينون سے ير آوا زنكل دى سے كرا ہے كائ إوه مجابرين تحفول نے اپنے خون سے ہا خ آدم میں مما واست عدل الفعات اورامن کے اورے كاميارى كى بعد منده سي حكوان ك إخول سي ظلم كي الواد مجين لين اور أن مح كحورات ان خاردار حادلون كوسل فالين جن کے ساتھ انسائیت اور آزادی کا دائن الجھا ہواہے۔ مسلمانو اینجر بهارے سلے مری تھی ہے اورا تھی تھی ۔ مری

لوگول كوادِ هراده هربشا ما بوا آگ برهاا در وليدك قريب جاكر بولايامبرالمومنين! كيا مجھ بھى جماد پرجانے كى اجازت ہوگى ؟ فيھے معلوم من تھا. ورمذييں تلواد ليكر استاليكن بين ابھى له استا ہول آپ الھيں تھوڑى دمير دوكيں "

ولید نے پیادسے اس کے سر پر ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ " تھیں ابھی چند سال اور انتظاد کرنا پڑے گا ؟

لا کادل برداشته بهوکر خود بن قاسم کے قریب آگھڑا ہوا، ولیدنے اشاہے پر ایک شخص ایک کُرسی پر کھڑے ہوکر کہا۔ اسس پر ایک شخص ایک کُرسی اٹھالایا اور اس نے کُرسی پر کھڑے ہوکر کہا۔ اسس لو جوان کی تقریم کے بعد مجھے کچھا در کننے کی ضرورت نہیں ۔ خدا کا شکر ہے کہ متحادی غیرت ذندہ ہے ۔ ہیں سندھ کے خلاف اعلانِ جماد کرتا ہوں "

بہجوم نے پھرایک باد نفرے بہند کے۔ ولید نے مسلم کلام جاری دکھتے ہوئے کہا یہ بین یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے ابلد اندر دسمتن کی فوج بھرہ دوانہ ہوجائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے لیتی سے کہ کوفہ اور بھرہ سے بھی سیا ہمیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی ہوجائے گئے۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں ۔ ان کے لیے گھوڑوں اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں ، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا ۔ میں جو اہم ترین خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر محملہ کو سنے والی افراج خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر محملہ کو سنے والی افراج کا سپیر سالا مقرد کرتنا ہموں ۔ میں نے اس ہو نہاد مجا ہدئے لیے خاد الدین کا لفت بخویز کیا ہیں ۔ آپ دُعاکریں کہ یہ سے معنوں میں عمادا لدین ثابت ہمو ہا

(4)

دات ك تسريد ير حد بن قاسم دمشن كى جامع مسجدي نماز تتجدادا

كرت بوت لوكول كوخا موسش كيا ود كهرا بني تقرير سروع كى : -"میرسد مفاطب وہ نوگ منیں ہو ایک منگامی جوش کے باعدث چندنغرے لگا كرخاموش موجاتے ہيں۔ زندہ فوميں نغرسے ملبند كرف سے معطے اپنى تلوادى بىل بىل كركے ميدان بين كودى بى تم دمشن میں چند نغرے لگا کران نگا ہول کی تشفی نہیں کرسکتے ہو ہماں سے ہزاروں میل دور تھاری تلواروں کی چمک دیکھنے کے یے بے قراد ہیں - امیرالمومنین کو اپنی ذمردادی کا احساس سے ليكن ا تفول في الجي تك بخصار في الغرب من نيس كاش! ان نغروں کے ساتھ وہ توارین بھی سیب م سے باہر آنے کے لير منقرار موتين عن كى نوك كے ساتھ تھادے آباؤا جداد سطوت اسلام کی داستان ککھ گئے ہیں۔ بیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اور اجنا دین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے یا جیس اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افراج ترکستان ادرافريق كيميدانون يسمصروب بهاديس ليكن تم يسسه كون ايسا ب بوتواد كاستعال بنين جائم ؟ اگر بهت كري أو بنم سنده ك ميدالون مين برموك اوردمشق كى ياد كيسدرزنده كرسكت مين آج تم كوايية أبا واجدادكي طرح يه ثابت كرنايد، كه صرور ست کے وقت ہرمسلمان سپاہی بن سکتاہیے۔ اب تخصاری تلواریس د كي كريس امير المومنين سه اعلان جهاد كي در نو است كرا بون " محد بن قاسم محور سيس أترس الرسلام اس كي تقرير ك اخترام مك كني لواسط اورنو جوان موادي بلند كريج عقد أيك دس سال كالراكا سخت جدوجهد كع بعد عرق عدالعزید نے کہا " میں تھیں حرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھادے جیسے ہادداود ہو بنا دسید سالاد کی قیادت میں انشا واللہ دشمن کے خلاف تعواد کی ہم جلدختم ہوجائے گی لیکن اگرتم سے ندھ میں جہاد کا صبح عذہ سے کہ جا دہ ہو لوگ ن قوتھیں وہاں اپنے اخلاق اود کر دارسے یہ ٹابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکر انھیں نظام باطل کی ذبخیروں سے آز اد کر کے سلامتی کا داست دکھا نے کہ اسے ہوئے کہ وائرہ کو انھیں یہ بتانا ہے کہ وائرہ توصید میں قدم دکھا نے کہ دائرہ کو انھیں یہ بتانا ہے کہ وائرہ کو توصید میں قدم دکھا نے ہوئی میں نیج ذات کے لوگ اپنے اور اوکی فی قات ایسے ملک میں جادیہ ہو جس میں نیج ذات کے لوگ اپنے اور اوکی فی قات والوں کے جبروا ختیاد کا بیدائش می ترسیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدا دی انظام کی جزایں گئ جا سے انداز میں کئی جا کے بعد اگرتم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صبح نقشہ بیش کرسکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پرجی فی چا سکو صبح نقشہ بیش کرسکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پرجی فی چا سکو میں ہو آج مجازے میں میں جو آج بی تھا دسے دوست ہوجائیں گئے۔

مسلمان بیواؤں اور پتیموں پرسندھ کے سحکوان کے مطالم کی واستان میں کرلبھن او بوان صرف جذبہ انتقام کے تحت بھاراسنا کے دینے کے لیے نیاد ہوگئے ہیں لیکن ان بین سے کسی کو گرسے ہوئے دشمن پر واد کرنے کی اجازت مزدینا! خدا ذیادتی کرنے والوں کولپند بنیں کرتا . ظالم کے ہا کا سے اس کی تلواد چین اوالین اس پڑھلم نہ کرو! بلکہ اگروہ تا نب ہوجائے تو اس کی خطب معاف کر دو! اگروہ دین اللی قبول کرنے پر آمادہ ہوجائے تو اس کی خطب معاف کر دو! اگر وہ دین اللی قبول کرنے پر آمادہ ہوجائے تو اس کے ذخموں بر معاف کر دو! اگر وہ ذخموں سے نڈھال ہوکر تم سے پناہ مائے تو تم اس کے ذخموں بر مرسم رکھو! ہما دے تیموں اور بیواڈ ل پر فلم ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواڈ ل پر فلم ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواڈ ل پر فلم ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواڈ ل کے درکھو! کرخدا ہمسایہ ممالک پر بیواڈ ل کے سر پر شفقت کا ہائے دکھو! اور یہ یا درکھو! کرخدا ہمسایہ ممالک پر

کرنے کے بعد ہائ اٹھاکر انہائی سوزوگدانکے ساتھ بردعاکہ ہاتھ اللہ العالمین!
میرے نیمیف کذھوں پر ایک بھاری بوجھ آپڑا ہے ، مجھ اس ذمرداری کو لوراکنے
کی نوفیق نے اور میراساتھ دینے والوں کو اُن کے آبا دَاجِدا د کا عزم اور استعقال عطا
فرا استرکے دن فدایا ن رسول (صلی اللہ علیہ وستم) کی جماعت کے سامنے میری
نگا ہیں سرمساد مذہوں ۔ مجھے خالد کا عزم اور مشنی منا کا بیتار عطاکر! میری دندگی کا
ہر کمی تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو!

ہر وہ عرصہ برا فتا م پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی بو محکد بن قاسم دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئیں اور بددونوں اس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئیں ایکی اور بددونوں اس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس کے سا دہ دہاس اور نور انی صورت ہیں غیر معمولی جا ذبیت تھی۔ وہ کھسک کرمحد بن قاسم کے قریب ہوبیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیسا سے دیکھتے ہوئے

ه تم محدّ بن قاسم بود ؟ " در سی ماں! اور آپ ؟ "

هِ مِن عِرْبِن عِيدِ العزيز مِهول إ

مورد ما مرائی قاسم عمر بن عبد العزیر در حمة الله علیه کی بزرگی اور پاکیزگی سے متعملی الله علیه کی بزرگی اور پاکیزگی سے متعملی برت کچھ مورے کہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں!"
میرے لیے دعا کریں!"

معزت عربن عبدالعزيز رحمة الله عليه في فرايا يه خدا تحادث بيك اداد ب لورے كرے!"

مُحَدِّبِن قاسم نے کہا <sup>بد</sup>ایک مدت سے میرا ادادہ تھا کہ آپ کے نیاد حاصل کروں۔ آج آپ کی ملاقات کو تامید غیبی سمجھا ہوں۔ مجھے کوئی نصیحت فرما ہیں!"

شکلنے کے بعدوہ سرمبز باغات سے گزدتے ہوئے ایک ندی کے کنادسے آ كردك اور كھوروں سے اتركرياني ميں كود اليسے - ندى كے صاف اور شفاف پانی میں مقود ی دیر تیر سفہ اور غوط لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دہر ا پینے سامنے دل کش اورسرسبز بہاڑوں کا منظرد عکھتے دیسے ۔ محکد بن قاسم نے اینے ساتھی کو عویت کی حالت میں دیکھ کر کہا یہ کل ہم بہت سویرے بہاں أيس كد اب ميس جدا چاہيد ولك مادا انتظار كردہے موں كد " زبر فرجونک كرمخد بن فاسم كى طرف ديكيما يركياكها آپ ف ؟" " ممن ور ہوری ہے "

دولون پر گھوروں برموار ہو گئے ۔ محد بن قاسم نے لوچھا "تم ابھی کیا

زېرسد مغموم لېنج يس جواب ديايد بيس تصوريس سراندي كيمېزوزار

" نیکن ہمادی منزل مقصود توسندمد کے دیکیشان ہیں ؟" المفیں میں مروقت و کھتا ہول لیکن کھی تھی سراندیپ کے سبزہ زار بھی

ياد أجاسته بن

مروجین قاسم فے کہا میں کل تم خواب کی حالت میں نا ہمید کو آواریں دسے دسے مقے میں سلے اس کا ذکر مناسب مذسمجھا۔ اب اگر بڑا مذ مالو تو یں پوچھتا بهوں كه خواب ميں تم نے كيا د كھا كھا ؟"

دبرين ابيع جرب بدايك أداس مسكر بهث لات بهوت كها وميس نواب دیکھا تھاکہ دیبل کے چندسیاہی میرے چادوں طرف ننگی تلوادیں لیے

عرب قوم کامیاسی تفوق بنیں چا ہتا، بلکہ کفر کے مقابط میں اینے دین کی سستے جا ستاہے اور بیکا م اگر عوال کے ماعقوں بولا ہوتو وہ دنیا میں بھی فلاح بائیں گے اوران کی آخرت بھی اچھی ہوگی "

نماز صبح كادان س كريم بن عبدالعزيز سفايني تقرير ضم كى مانك بعد محكدين فاسم ف ان سے دخصنت ہوتے دقت كما يد مجھے يمال سے دواية ہوسے ميں یا کخ ون اور لگ جائیں گے۔ اس عرصے میں میں آپ کے علم وصل سے اور دياده مستفيد بوناا بني خوش بختي غيال كرول كالبيكن دن كابيشر حصته مجمع نت مسپاہیوں کو تربیت دسینے میں حرف کرناپڑے گا۔اگراپ کوٹکلیف نہو تودات كوكسى وقت بين آپ كى خدمت بين حا حر بهوجا ياكرول ؟

عمر بن عبد العزيز في جواب ديا "تم حس وقت جا جومير في المسس المسكة بورخاص طوريراس وقت تم مردوز مجھ يمال پاؤں كے ۔ آ كادس دن کے بعد میں بھی مدیمہ چانا جاؤں گا۔

مخرد بن قاسم ، مصربت عمر بن عبدا لعزین سے دخصت ہو کرمسجد سے با ہر تکلا، تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروانے کی سیط طیوں پر پہنچ کر اس نے اتھیں می طب کرتے ہوئے کما یہ آپ سسب ميدان ميں پہنچ جائيں، ميں بھی مقولہ ی دير ميں پہنچ جاؤں گا."

محد بن قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پر دوسیا ہی گھوڑے لیے مشے عقے ۔ محد اور زبیرنے گھوڑوں پرسواد ہوکرسے اہیوں کے ہا تقوں سے نرسه سے لیے اور کھوڑوں کو ابڑلگادی ۔ شہرکے مغربی در وادے سے باہر

• معالی نے کہا جہ مفلط کہتے ہوتم نے گرتے ہوئے ہران کو ذرائح کیا ہے ؟ محکد بن قاسم نے سنجید گی سے جواب دیا جہ میں چھے ہران گر بڑا تھا لیکن میرے نیزے کی عزب سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں ؟

صالح نے خفیب ناک ہوکر تلواد کالی ایکن سلیمان نے سے کہا یہ تم ان دولوں کے جوہر دیکھ چکے ہو یتھیں اپنی تیراندان ی کے متعلق غلط فہمی تھی ۔ آج دہ بھی دفع ہوگئی ۔"یہ کہ کروہ محد بن قاسم سے مخاطب ہوا یہ میرایہ دوست جس قدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے ۔ آپ کو ضرورت ہوتو آپ یہ شکار لے ما سکتے ہیں "

مُحَدِّبِن فاسم نے جواب دیا ۔" نہیں "سکریہ! اگر مجھ ضرورت ہوتی تو میں خود شکارگر لینا ۔"

یه که کراس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دولوں نے باگیں کوڈ کراپنے گھوڑے مسر پہٹے چھوڈ دیلے پہ کھڑے ہیں اور کچے نا برید کو مکی کر قیدخانے کی طرف سے جادہے ہیں اور میں بھاگ کراسے چھڑا ناچا ہتا ہوں ؟

محدّ بن قاسم نے کہا بدمیراخیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دلوماغ پر گرا انربیعے "

" بیں اسس سے انکار بنیں کرنا جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے سے اور بچوٹ میں ان حالات میں ہم ایک دوسرے سے سے اور بچوٹ میں ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور فیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا "

ایک ہرن بھاگیا ہوا قریب سے گزدگیا۔ محدین قاسم نے بیڑہ سنبھالے ہوستے کھا '' اس کی بچھی ٹانگ زخمی ہے کہسی او پچھے تیراندازنے اس پر وار کیا ہے۔ آواس کا تعاقب کریں ''

محدّ بن قاسم نے جواب دیا " آپ لے سکتے ہیں ۔ ہم نے اُسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے بخات دی ہے ۔ اکس کی ٹانگ زخمی متی اود ہمادا خیال مقاکہ یہ جھاڈیوں ہیں چگپ جائے گا ۔" كى ورتول كے باس في دبيره في جند ستے سيا ميول كو كھورا اوراسا جات بهم بینیا نے کے لیے اپنے تمام دیورات بیج ڈا اے بھوکے تما امیرد عرب گرانوں کی الکیول نے اس کی قلید کی اور مجابرین کی اعانت کے سیلے بعره کے سبیت المال کوچند داوں میں سونے اورجا ندی سے بھردیا یواق کے دوسرسے سترول کی خواتین سنے اس کا پنیری بھرہ کی عورتوں سے پیکھے رہا

كوارانكا الدوبال يمى لاكمول تفياع جمع مرسكة .

محكرين قاسم في بعروي تمن دن قيام كيا-اس كي أمرس يك لهرو میں مجا ج بن اوسف سے پاس مکران سے گو رزم حدین یارون کا بربیام مہنچ جِكالحاكم بيدالله كي قيادت مي سي أدميول كابودس دميل ميا كاعاس يس سے صرف وولوجوان جان مجا كر كران كينجيندين كامياب برستميں - باتى تمام دمیل کے گورنر نے قبل کر فیلے ہیں۔ اس خبر نے لعرہ کے عوام میں انتقام كُنْسَلَكُتَى مِونَى أَكَ يِرْتِيلِ كَا كَام ديا .

ومشق سے روانگی کے وقت محدّن فاسم کی فرج کی تعداد کل بالخ ہزارتھی مین حبب وہ لجرہ سے روانہ ہوا تو اس کے نشکری مجرعی تعبداد باره ہزار تھی حجن میں سے چھ ہزار سے ہی گھڑ سوار مخصے تین ہزار پدیل اور تین بزارسامان دسد کے اوٹوں کے ساتھ کتے ،

ر ۲) محدین قاسم شیراز سے ہوما ہوا مکران بینچا۔ مکران کی مرحد عبور کمعنے کے بعداس میلا کے بہاری علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرا ایا بجيم تنگه مبين بزار فرج كے ماتولس بيلا كے مندهى گورندكى اعانت كے بيلے بهاي وي

صبح کی نمازے بعد دمشق کے لوگ باز اروں اور مکا بن سی مجھتوں پر کھڑے گر بن قاسم کی فوج کا جلومسس دیکیدرہے تھے۔ دنیا کی ناریخ میں پر پہلا واقعہ عقا کہ ایک کود اُفاده ملک برحمله کرنے والی فوج کی قیادت ایک ستره ساله نوجوان ك مبرد مقى - دمشق سعدا كراهره تك داست كم برمشر الدلبستى سع كمى كم سن لرك ، نوجوان اور بولسط اسس فوج مين شامل موسة كوفداور بعره مين محريبن قاسم كى دوانگى كى اطلاع فى حكى كتى اور نوجوان عورتيس اينے شوېرون ماتين اليع ببيون اودلط كيان است عمائيون كونوجان سالادكا ساعة دييف ك لیے تیادرسے پرامادہ کررہی تھیں ۔غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کو فد کے ہر گھریس پہنچ بھی تھی ۔ بصرہ کی عور توں میں ذہیدہ کی تبلیغ کے باعث يرجذبه بيدا بوجكا كاكنا ميدكامسك قوم كى برببوبيني كامسكه يع انجوان المدكيال مختف محلول اودكويول سے زبيده كے كھرائيں اود اكسى كى تقادير سے ایک نیا جذبہ لے کروالیس جائیں ۔خرابی صحت کے با وجود محدین قاسم کی والدہ بعرہ کی معمور توں کی ایک لولی کے سائد جداد کی تب اینے کے لیے برمحلہ

صلاح متی کہ اس داست کو چپوڑ کرممند کے سامل کے ساتھ ساتھ نسبتا "مہواد رامته اختیار کیاجائے۔ ہم اس قلعے سے سے قدر دور جول کے ای قدر ان حملول سس معوظ رال محديد الكن فرون قامم ان سعمتن مربوا عال في كما -مرجب يك بي علاقة وممن سه بإك نهيس جومًا - بمارا أسك مرعنا خطريه فالى نهي - بهادامقفد ديل كب بينينا نهي - مندوكو فع كرناب ادرية قلعهان ك دفاع كى المم يوكى ب - مع يتن ب كم اس قلع ك فتح موجان كالد وسمن مید تمام علاقه فالی کرسف بر مجبور جوجائے کا اور وشمن کے جو مباہی میال سے فرار بول مجد وه ديل بيخ كرايك تسكست خورده ذ منيت كا مظامره كري سيء لین اگرم میال سے مراکرنگ گئے توان سے وصلے بڑھ مائیں گئے اور ہماراعتب بمينة فيرمنوظ رسب كا - بمادا بها مقصداس قلع كو فتح كرناسي اس قلع كى فتے کے بعد اگر بنا ٹریوں بن میسلے ہوئے نشکر کی تعداد کانی ہوئی قردہ اس علاقے یں ہمارے ساتھ نیسل کی جنگ الشف کی کوسٹسٹ کرسے کا اوراس میں ہم ہماری بستری ہے۔ میں سمجھا ہوں کہ ہماری بلتیفندی روسکف کے بیار اس قلع کے عا نظون کی زیادہ تعداد آس باس کی بماڑیوں پرمنقسم سے۔ بین آج سورج شکلے سے بہتے اس تلع بر تملم كرنا يا بتا بول اور اس مقصد كے ياہے يں اپنے ساتفظ یا کے سوبیادہ سیابی کے جانا جا ہوں ہوں ۔ اب باتی فتے بھے سات رات موسیقیدی عارى ركيس- اس كانتيريه بوكاكروه لوك چارون وان كاخيال حيواركم بكالمية مدكة كى تحركرين كي مع عاندني رات بين أب كي الي المع برصف كاراسترزايده خطرناک تابت ہوگا ۔اگرمس مک آپ کوقلعہ نتے ہوجانے کی خبر بنتے جائے، تو أب مین قدی دوک كر ميرسد احكام كااشظاركري واكر قلع فتح بوجاند ك لعدو تمن في من عكر منظم موكر مقابل كى برت كى وقر من قلع كى حفاظات كريا

بہنج جگانفا۔ اُس نے ایک مضبوط بہاڑی قلعے کوا پنامرکز نباکرتام راستوں پر ابیدے تیرانداز بھادیے۔ اپنے باب کی خالفنت کے ہاوجود وہ راج کواس بات کا لفین دلا چکاتھا، کر اُس کے سبیس ہزار سیاہی بارہ ہزار مسلما نوں کولس میلاست ایکے ہنیں بڑھنے دیں گئے ہے

مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل پوستے ہی جمیم سنگھ کے سپا ہیوں نے اُنے اکا دکا ہے سروع کرنے یہ بیس جالیس سپاہیوں کا گروہ اجا نکسی شیلے یا پہاڑی کی چوٹی برہنودا رہونا اور آن کی آن میں محدین فاسم کی فوج کے کمی برحق برتیرا ورتیجر برسا کرفائب ہوجانا ۔گھوڑوں سکے سوارا دھراُ دھرمہٹ کر اپنا بجا و کر لینے ۔لیکن شتر سوار دستوں کے بیاج یہ جملے بڑی حذبک پرنشان کی فاہم ما مات بدک کرا دھراُ دھر کھا گئے والے اونٹوں کو خطم کرنا جملہ فاہم والوں کے تعافی میں اوقات بدک کرا دھراُ دھر کھا گئے والے اونٹوں کو خطم کرنا جملہ کرنا جملہ والوں کے تعافی سے دیا دھ کا موجانا ۔

ایک شام محدّران فاسم کوایک جاسوس نے اظلاع دی، کوشال کی طرف بیس کوس کے فاصلے ہدا کی مشال کی طرف بیس کوس کے فاصلے ہدا کی مضبوط قلعہ اس کی کامنتقر ہے۔ محرّبان فاسم فی ایک میں منتوری بلائی یعض سالادول کی یہ فی ایک محلیس منتوری بلائی یعض سالادول کی یہ

اپنے مہاہ یوں کی بھوادول کے بہرے ہیں چیپاکرد کھتا ہے اود اپنے بہا دروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان کی ترفیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعہ کو فخ جان کی بازی لگانے کی بہائے کی ترفیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعہ کو فخ کرناس قدر اہم نہ ہوتا تو بیس بر دہم شایر کسی اور کے سپرد کر دیتا لیکن اس مہم کا خطو اور اس کی اہمیت دووں اس بات کے متقاضی ہیں کہ بین فود اسس کی دم نمائی کرول ؟

زبیرے کہا یہ بیں آپ کے ساتھ علیا چاہتا ہوں ؟ ویون قائم نے جاب دیا۔ " نہیں ہیں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دما عوں کی عزددت نہیں بھتا ۔ میری عیرعاصری بی تصادا فرج کے ساتھ رہنا عزودی ہے۔ بیں اپنی عجم حمدین اورن کو مقرد کرتا جول اور تم اس کے نائب ہو جب

(4)

عشار کی مفاذ کے بعد محمد بن قاسم نے بارخ سونوجوان اس میم کے لیے مفتی بکے اور ان اس میم کے لیے مفتی بکے اور ان کی مفتی بکے اور ان کی مفتی کے اور ان کی مفتی کا حکم دار اور ان کو بیش قارمی کا حکم دیا اور خود اسینے جان نشادوں کے ساتھ ایک بہا ڈی کی اور شربی جو بیٹ کر ببیر کیا۔
گیا۔

ا دھی دات کے وقت چاندرولوش ہوگیا اور محمد ناسم نے قلعے کارخ کیا۔
داستے کی تمام پہاڈیوں کے عافظ محرب اردن کی بیش قدمی کو تمام شکر کی بیشیدی سیجو کراپنی اپنی چیکیاں فالی کرکے مشرق کی طرف جا بیصے سے ۔ سنرسی سوار ول سے قلعہ میں جبیم منگرہ کومشرق کی طرف مبلیاؤں کی فیرمتوقع بیشیس قدمی سے با خرکردیا مقا اور وہ بین سوسیا ہی تطبیعے کے اندر خیور کرسلماؤں کے نشکر کی داہ دو کے لیے سیالی مقا اور وہ بین سوسیا ہی تطبیعے کے اندر خیور کرسلماؤں کے نشکر کی داہ دو کے لیے بہاڑی دوار جو گیا۔ بہاڑی

بیندادی جیوزکر آب کے ساتھ آ ملول گا۔ ادراگرا سنوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں مینے جائیں ؟

محدين قاسم في حواب ديا يه قا دسير كي جنگ بي ايرا يون كوابيد زيردست بشكرك بادج داس بيے شكست جون كر اصول نے اپن طاقت سے زيادہ دستم كى ستضيبت سم اميدين والبتدكيل رستم ماراكيا توده مسلمالول كمشى بعرجاعت معلیا سے بھاگ تکا ، نیکن اس کے برکس سلمانوں کے سیدسالارسعدبن وقاص محود برح يصف كم قابل مرسف اورائيس ميدان سوالك ايك طرف بيهنا براد للكن مسلما ول كى خود احمادى كايد عالم مقاكه اخيل ايدخ ستبيد سالاركى عدم موجودكى كا احساس كك مجى يد تماء بمادى مادي ماريخ بين أميك كوكوني اليا واقعد بهيل الم كا، جب سالار کی شہادت سے بدول ہوکر مجابدوں نے ستیار ڈال دید ہول۔ مم با دشا ہوں اورسالاروں کے لیے نہیں لڑتے - ہم فدا سے یا درات بن بادشا بول اورسالادوں پر مجروم كرف والے الى كى موت كے لعدما يس بعو سكتے ہيں ، ليكن ممارا خدا مروقت مردود بسے - قرآن ميں ممالت ليے اس كے احكام مرج دہیں میں دعاکرتا ہوں کر خدا مجھے قدم کے بیاب رسم مز بنائے بلا مجھے متنی بینے کی توسیق دسے ۔ جن کی شہادت سنے ہرمسلمان کو جذیۂ متمادت سنے سرشاد کردیا تھا۔ میرے یہ اس سپہ سالادی جان کی کوئی تیست نہیں ج آسسے

پہرے وارول نے نیادہ دینیں پر مزاحمت کونے کی بجائے افرر جاکھی نیڈسونے والے ساتیوں کو جگانا ذیادہ منا منب خیال کیا ادرا منوں نے نیادہ دیر ورش کروٹے پر ایک سرگ کے داستے فرار بونے کو ترجع دی ۔ مرگ بہت تنگ تنی ، اور تنام بہابی بیک دفت ای بی گفت چاہتے تنے ۔ ایش نے مانوس ہوکر تنامے کا دروازہ کھول بیابی بیک دفت ای بور گان کھوڑھے پر موار ہوکر قلعے سے با ہر نکل ایا ۔ قلعے کا دروازہ کو دروازہ کھانا دیکھ کرمسلمان بھی نصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کرکے اس طرف بڑھے ، اور کمان درواد کا دورادہ کو دروازہ کا دروادہ کو دروازہ کا دروادہ کو دروازہ کا دروادہ کو دروازہ کا دروادہ کو دروازہ کی کہانا دیکھ کرمسلمان بھی نصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کرکے اس طرف بڑھے ، اور دراوہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کو دروازہ کا دروازہ کا موق دروان سکا ۔ ویشن نے چاروں طرف سے مایوکسس ہوکر توادی موزد کی موروزی دیر مقابلہ کرنے کے اید بھیار ڈال

تلے کے اندر سرگا۔ یا ہم ہونے دالے سابی بری طرح ایک ومرے
سے دست وست و کربیاں ہودہ سے مقے ۔ ان کا سودس کر فرین قاسم ایک بہرے دار
کی بنے کری ہوئی مشعل اضاکر جید میا ہوں کے سامتہ منتف کروں سے گزر آا
جماایک تہر قانے کے ایک درواذ ہے تک بہنیا اور قسن ری زبان ب

" تم بی سے ج فراد ہونا پلہے اس کے بیاے تلعے کا دروازہ کھلاہے۔ تم ابیٹ ہتھیاد بھینک کر جا سیکتے ہو۔"

یہ کہ کو تھرکن قامم ایک طرف ہف گیا داج کے میابیوں بی سے جوفارسی جانے
سنے العنول نے ایک دومرے کو تھربن قامم کا مطلب سمجایا اور تھربن قامم کوشکوک
نگا جول سے دیکھتے جوشے متر فانے سے باہر نکل آئے۔ لعبن سنے مربگ کو آرجے
دی لیکن فیربن قامم کے امتاد سے سے چند میابی مید فانے بی داخل جوئے اور
قوادی مونت کرمر جمک کے مذیر کو شرے ہو جھے۔

یہ ہرایات دینے کے لعد محرب قاسم نے اپنے جانبادول کوچھوٹی جوٹی ٹولیوں میں تشیم کیا اور قلعے کی طرف بیشیقری کی ۔

تعلے کے قریب بین کریے فرج اس باس کے شیوں میں جیب کر بیٹے گئی فیسل پر بہرہ واردل کی اواردل میں تعکاوٹ اور منید کی جھک سی اور یہ مسوس ہونا تھا کہ وہ بولئے کی بجائے بڑارہ ہے ہیں۔ میرین قامی ابیت ساتھ دس فرجان لے کرفیس کے ایک نسبتا پرسکون جھے کی طوف بڑھا اور کمند ڈال کر اور بر بیٹے کے بعد رسوں کی ایک سنبتا پرسکون جھے کی طوف بڑھا اور کمند ڈال کر اور بر بیٹے این کی این برج تین قام میٹر می مینیک وی اس عرف دو بیر مالی گھری فیدسوں سے تھے۔ این کی این برج تین قام کے جو سامتی فعیل برج و کے لئین ساقوال اسبی اور در بہنیا تھا کہ چذر قرم کے میٹر سامتی فعیل برج و کے کیا۔ اوکون فاصلے سے ایک میا بی سان جو نک کرمشعل بلند کرتے ہوئے کیا۔ اوکون

دوسرے سابی نے میں کو کہا۔ وقمن اگیا۔ ہوشیاد! محدین قامم نے النداکم کالعرہ بلندکیا ادرساتھ ہی ایک زور وار محلے سے شیل کا بدت ما صعد فالی کرالیا۔ یر نعروس کر قلع کے باہر چھے ہوتے سپاہی آگے برسے ادر کمندیں ڈالی کرالیا۔ یر نعروس کر قلع کے انداز ارام سے سونے والے سپاہی ادر کمندیں ڈالی کرنصیل پر چرد صف کے ۔ قلع کے انداز ارام سے سونے والے سپاہی ابنی قبیل پر بہنے گئے۔ ابنی آرام سے سونے والے سپاہی ابنی قبیل پر بہنے گئے۔

محرب قاسم فسنطع کا چکرلگایا۔ چندہ خانے کھانے پینے کی اشیار سے بھرے پراسستے اور اصلبل میں ساتھ گھوڑے ہوج دستے۔

موادید بینیام دسے کردوانز کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر بڑاؤ ڈال کر اس کے بار وال احکام کا انتظار کر سے اس کے بعد اس احکام کا انتظار کر سے اس کے بعد اس احکام کا انتظار کر سے ۔ اس کے بعد اسس قلعے کا دروازہ بندکر کے نفیل پر بیادول جارت کے بعد اسس قلعے کا دروازہ بندکر کے نفیل پر بیادول جارت سے بارول جارت بیرانداز بھا دیئے اور قلعے پر جا بجا اسلامی پرجی مند نصوب کر دریے ہوئی۔

### (4)

محقران قاسم فعیل برکھڑا طلوع آفقاب کا منظر و کھے دیا تھا۔اسے مشرق سے تیں چالیس سوادول کا ایک دمتر قطعے کی طرف آقا دکھائی دیا۔ محقرابی قاسم اوراس کے ماسمی اسے مندوہ کی فرج کا دمتہ ہمھتے ہوئے کما لول برتیر حربہ ہاکہ ہیں گئے ۔ یہ سوار قطعے سے کوئی بین موقدم کے فاصلے پر آگر دک گئے اورائیس سوارا بینے ماتھیوں مسے ملیوں ہورکھوڑ ہے کو سر رہ دوڑاتا ہوا قصیل کی طرف برجعا۔ تیرا فراز محربی قام کے اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل یا تقریب اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل یا تقریب اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل یا تقریب اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل یا تقریب اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل یا تقریب اشاد سے منتظر سے ۔ محربی قاسم نے اضیل کی در برکے سامتی ہیں ۔ نے ضیل کے بینچ کر محربی اور دو کی زبان میں کیا ۔ سم در برکے سامتی ہیں ۔ بیمیں افراک نے دو ۔ "

محرّب قاسم ف آگے جگ کراوچا ۔ " تھا را نام فالدیت ؟ " معرفی اللہ میں اللہ میں اللہ ہے ؟ " معرفی اللہ میں اللہ ہ معربی اللہ ، اس فے جواب دیا ۔ مع اینے ساحتیوں کو بلا لو ، " مر بن قاسم نے کہا ۔ اجب تصاری یہ ایک کھلا راستہ مؤجود ہے قرم مگل اور اکر کی راستہ کیوں ختیار کرتے ہو۔ ہم براعتباد کرد۔ اگر تمیں تنل کرنا منفود ہوتا تو تماری گردنی ہمادی تلوادوں سے دور نہیں "

فرین قامم کے یہ الفاظ س کرباتی سیابی ہی ہتیار میکنیک کر تہر فلنے سے باہر کل کے یہ فاض کے یہ الفاظ سے باہر کل کے یہ دروازے بربہ کے کہ والیس قلے کے دروازے بربہ کی کراہتے سیابوں کو مکم دیا کہ دو قلعے سے باہر شکلنے والول کے داستے ہیں مزاحم مذہول -

یہ لوگ جبک مجبک کر قدم افعات اور مرطر کر پیمیے و کیفتے ہوت تفعے سے بہر اکل گئے مفترح دسمن کے سامۃ یہ سلوک مندھ کی آاریخ میں ایک نیاباب مقامایک متعر سب بہی آ ہمترا ہمتہ قدم افعا آ ہموا دروازے کیک مینیا اور کھیے سوچ کروالیں متعر سب بہی آ ہمترا ہمتہ قدم افعا آ ہموا دروازے کیک مینیا اور کھیے سوچ کروالیں

محدب قامم نے اس سے کہا۔" اگر قلعے میں تمعادی کوئی چیز کھوگئی ہے ، تو لؤش کر سکتے ہو۔ اس نے خود سے محترین قاسم کی طرت دکھا اور سوال کیا ۔" کیا عرب فرج کے میدسالاد آپ ہیں ؟"

م بالإسبول يه محربن قاسم في حواب ديا-

ود وتنمن تمسی حالت بین می نیک سلوک کاستی نہیں ہوتا کیا میں بیچوسکتا ہول کر ایپ نے ممارے سات میں ملوک کورل کیا ہ

" ہمارا متعدد تمن کو تباہ کرنا نہیں بکہ اس کوسلامتی کا راستہ دکھانا ہے ؟
د تو بیتیں رکھیے کراپ برکوئی فنغ نہیں پاسکتا ۔ یہ لوگ جنیں کاج آپ اپنے
رحم کاستی سجے ہیں ، کل آپ کے جندی سے جس ہوکران مغرور بادشا ہوں کے
خلات جنگ کریں تھے ، جاکوے ہوتے دشن پر رحم کرنا نہیں جانے ؟ یہ کہ کر وہ
دردا ذرسے ہے ہوئی گا۔

ادر سیجے مر کر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا سی اس کی طرح مردار لباسس پہنے ہوئے سے اس کی طرح مردار لباسس پہنے ہوئے سے تقی ۔ اس نے اسکھ بچاکرنا ہید کے بازویر یکی لی، اور آ ہستہ سے کہا ۔ " نا ہید میارک ہو ؟:

(4)

محمون قاسم نے بھرایک بارخالد کے تمام ساتھیوں کی طرت دیکھا، اور ایک سفیدرلین قری میکل آدمی کی طرف مصافح کے یائے باتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ "تناید تم منگو ہو۔ بین متعارا اور تھا دے ساتھیوں کا تشکر گذار ہوں ؟

ا در خالد نے کو کو اور اس کے سامتی سلمان ہو چکے ہیں اور گنگونے لیت بیا سے است میں مان کی اور کی طروت دیکھا، اور خالد نے کہا ۔ است کی سامتی سلمان ہو چکے ہیں اور گنگونے لیت بیلے سیدکا نام لسند کیا ہے ؟

الدناه الدنن المراحد وقت الريف المراحد والمريف عالم المراحد وقت الريف المراحد والدين المراحد والدين المراحد والدين المراحد والدين المراحد والدينايد المراحد والمراحد والمرحد والمراحد والمراحد والمراحد والمرحد والمراحد والمرحد والمرحد والمرحد والمراحد والمرحد والمراح

فالدنے کیا ۔ یہ بھی مسلمان ہو جی ہے۔ ان کانام ذہراہے ؛ دہرانے ناصرالدین کے قریب اکر دبی زبان میں بوجھا۔ یہ کون ہیں ہائے۔ اور ناصرالدین نے اسے فاموشس دہنے کا انتازہ کرکے برسوال خالد کے کانول کی پنجا دیا۔

فالدف بلندا واز بین کها - " به بمادے سپدسالار بین " معد دگنگور اوراس کے سامتی جران ہوکر فرزن قاسم کی طرف دیکھنے گئے، دور فالدف تیج مرکزایت ساعقیول کو ایقت اشاده کیاا ورخمری قاسم فیلیای کو ایقت اشاده کیا اورخمری قاسم فیلیای کو قلے کا دردازه کھولے کا حکم دیا۔ تلع سے با ہرتکل کرخالدسے سوال کیا یہ متعادی بین کمال ہے ؟"

خالد نے جواب دیا ہے وہ میرے ساتھ ہے لیکن ڈبیرنہیں آیا ہے اور ہیں ہو دہ باقی وزج کے ساتھ ہے۔ تھیں کیے معلوم ہواکہ ہم اس قلعے بیرا ہیں ہو ہو ہوں ہوں کا میں بیخ ساتھ ہے۔ تھیں کیے معلوم ہواکہ ہم اس قلعے بیرا ہیں ہوں کا ہو ہمیں یہ خبراں کی مسرعہ ورکر ہے ہیں۔ ہم سندگا میا ہوں کا معلیں بدل کر بیال پہنچ اور آپ جیران ہوں گے کہ واجہ کی فوج کا سالار مہیں بیال سے جارمیل دورا کی۔ بیاری پر ہمرہ دینے کیلے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت بینی سے جارمیل دورا کی۔ بیاری دیا ہوں ہے کہ واجہ کی معادی ہوئی ہوئی اس میں اور انھول نے ہوگا ہے۔ ہم آپ کو مبارک باد دیتے ہیں۔ اور انھول نے بنایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جا ہے۔ ہم آپ کو مبارک باد دیتے ہیں۔ اور انھول نے بنایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جا ہے۔ ہم آپ کو مبارک باد دیتے ہیں۔

میرین قاسم نے مکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا، اور اس نے جواب دیا۔ " تم سپر سالارسے باتیں کردہے ہوئی

مقوری درین خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب بہنچ کر گھوڑول سے نیچے اتر رہے مقرری نگاہ ڈالنے کے لید کما لیکن رہے میں میں کاہ ڈالنے کے لید کما لیکن رہے میں کہاں ہے ہے اس میں بہانی مسرمری نگاہ ڈالنے کے لید کما لیکن مقدری میں کہاں ہے ہے ،

فالدين مسكراكر مروان لباس من ايك نقاب يوسس كاطرت اشاره كر.

دیا۔ مردن قام نے کہا یہ خداکاشکرہے کہ آپ کی صت اب ٹھیک ہے۔ ہاں دبریاقی فرج کے ساتھ ہے ۔ دبریاقی فرج کے ساتھ ہے ۔ دبریان من کرنا ہید نے اپنے کانوں اورگانوں پیاچانک حادث عموم کی ، تیر بے اٹر قابت جوستے ۔ محدین قامم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ، کہ وہ فقط قلعے میروشن کی میغارد دیکنے کے سیار استعال کریں۔

جیم سنگھ نے دہی فنج کے تیروں کا فلعے سے کوئی جواب نہاکر واجہ داہر کی جواب نہاکر واجہ داہر کی جو سے کوئی جواب نہاکر واجہ داہر کی جے سے کا نغرہ بلند کیا اور چیانوں اور بیقروں کی آٹر میں حبیب کر تیرطلب والے اشکر سے بیادوں طریف سے تبلعے پر دھاوالول دیا۔

جب پرشکر قلعہ کے محافظول کے تیروں کی ڈریس آگیا تو فیرب قاہم نے قرم فرائی کی بر براند کیا۔ یہ انعم منا ایک بال من ہونے گئی اور بھیم سندھ کے بیابی زخمی ہو ہو کر گرنے گئے ، لکین بلی ہزاد فرج بینڈ سوسیا ہیوں کے نقصان کی بروا مذکر تے ہوئے تلعے کی نصیل یک بین گئی اور کمندی ڈال کر تی ہو بین تیروں کی اجتمال کے سامنے ان کمندی ڈال کر تی بین گئی لیک تیروں کی اجتمال کے سامنے ان کمندی ڈال کر تیا دو ہزاد آدی قلعے کی بیش رنگی نے بین مناکد کے قریباً دو ہزاد آدی قلعے کی دیوادوں کے اس می باس و حیر ہو کر دو گئے اور اسے فرج کو بیجھے بیانے کا حکم دینا دوران کے اس می باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اور اسے فرج کو بیجھے بیانے کا حکم دینا دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کر دوران کے اس میا میں باس و حیر ہو کر دوران کی اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کی دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر کر دوران کی کر دوران کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کے اس میں باس و حیر ہو کر دوران کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کے کر دوران کر دوران کی کر دوران کی کر دوران ک

دوکے بیٹرنگ میم منگر نے تلے بریٹن بار بلیغاری کیکن تنیول مرتبہ اسے مالیس ہو روسے ہٹنا بڑا ۔

سربرکے وقت بھیم سنگھاکے فیصلاکن حملے کی تیاری کور ا تفاکہ اسے بیسیے سے حمرین قاسم کی باق وج کی ہمد کی اطلاع ملی ۔ اس نے سواروں کو مکم دیا کہ دہ بیجیے ہمت کو اس کی باڈلوں کو اس باس کی باڈلوں برمتعین کردیا۔ وشمن کی نقل وفرکت دیکھے کر محمد میں قاسم کو لیتن ہوگیا کہ وشمن کو تحدین فرادوں کی آمدی اطلاع مل جی ہے ۔ اسے خطرہ بیدا ہوا کہ قلعے کے قریب بہنے کر فادوں کی آمدی اطلاع مل جی ہے ۔ اسے خطرہ بیدا ہوا کہ قلعے کے قریب بہنے کر وہ جادوں طرحت کے شیول اور بہا ڈوں سے تیرول کی قد دمیں ہوگا۔ اس نے عبای

سے گوردل کی آب سائی دی اور فعیل سسے ایک پہر بدار نے آوازدی " دشمن کی فرج آری سے ایک پہر بدار نے آوازدی " دشمن

نا ہیدنے جاب دیا "آپ ہماری فکر رزگریں ۔ ہم تیر چلانا جانتی ہیں ؟ " تصاری مرضی ، لیکن ڈرا سرنیجے رکھونہ" محمد مین قامست میر کہ کر آگے

سے تھے کا محاصرہ کرلیا اور جانوں اور پیتروں کو شیوں کے عقب بیں جیڑ کرچادوں ملر ،
اسے تھے کا محاصرہ کرلیا اور جانوں اور پیتروں کے مورجے بناکر قلعے برتبروں کی بارش کرنے کے مقاددوں کے مورجی میں بیٹنے والوں کے لیے حمل اوروں کے بارش کرنے کے حمل اوروں کے بارش کرنے کا مورجی میں بیٹنے والوں کے لیے حمل اوروں کے اورو

تیارد کیوراین فرج کورکے کاحکم دیا اور مقابلے کے بید صفیں درست
کرنے کے بعد بیش قدمی کاحکم بینے والا تفاکہ تفکرے دائیں بادوکا سالار سربیط
گھوڈا دوٹرا آبوا اس کے قربیب بہنچا اور اس نے ایک کرتھ اس کے ہاتھ بس
جینے موٹ کہا ۔ یہ تحریر توسیر سالار کی معلوم ہوتی ہے۔ تیکن لانے والا ایک سندھی
ہے ہی ہے ایسے گرفیا دکرلیا ہے وہ بھی حرقی جانیا ہے اور کہا ہے کہ زربر مجھے جانیا

رمرفی بونک کرکھا۔ میں اسے جانتا ہوں "
محدی فارون نے رقعہ بڑھنے کے بعد کہا یہ سید سالاد کارقعہ دیکھنے کے بعد کہا یہ سید سالاد کارقعہ دیکھنے کے بعد کہا یہ سید سالاد کارقعہ دیکھنے کے بعد کہا یہ سید بھی اگرتم نے اس کے بناتھ کوئی برسلو کی کی ہے والی اوراپنے سواروں سے کہوکہ وہ میرے باتھ الیاں پردشمن کے میرے باتھ الیاں پردشمن کے میرے باتھ الیاں پردشمن کے میرے باتھ الیاں برحملہ کرنے اور ایس بازو کے سوارس کے مقدم دو یجب بک دیمن کے تیزا ملاز ان بہاڑیوں برموج دیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم دو یجب بک بیمن کے بین برحوانے کا حکم کے بین برحوانے کا حکم کی برحوانے کا حکم کی بیمن کے بین برحوانے کی بین برحوانے کا حکم کی برحوانے کا حکم کی برحوانے کی بین برحوانے کی بین برحوانے کا حکم کی بین برحوانے کی برحوانے کی بیان کو بین برحوانے کی بین برحوانے کی بیمن کے بین برحوانے کی برحوانے کی برحوانے کی بین برحوانے کی برحوانے کی برحوانے کی بین برحوانے کی برح

بھیم سنگھ کی جال نہائیت کامیاب تھی۔ اگر محرین ہارون سامنے سے فررا تھا کر دتیا تواس کے مشکر کے دونوں باز دوں بربہاڑ اوں بیں چھیے ہوئے تیراندا زمسلمانوں کی فرج کے بیے بہت خطر ناک ثابت ہوتے ۔ لیکن تھیم سنگھ کی توقع کے خلات حبب دائیں اور مائیں بازو سے سلمانوں کی بیادہ فوج بہاڑیوں بر سی تھا ہے دیا ہے فررا آگے بڑھ کر جملے کا حکم دیا یہ اور کا بیاب بوق کا منتظر تھا تھا اس نے جا الدر محملہ اس موقع کا منتظر تھا تھا تھا ہوں بیابیوں تھے ہے اندر محملہ ناک ماس مائی موقع کا منتظر تھا تھا۔ اندر محملہ کا سام ہوقع کا منتظر تھا تھا۔ اس نے جا الدر محملہ کا سی موقع کا منتظر تھا تھا۔ اس نے جا الدر محملہ کا موقع کا منتظر تھا تھا۔ اس نے جا الدر محملہ کا سی موقع کا منتظر تھا تھا۔

سے کاغذ برای نقشہ بنایا اور محد بن اولوں کے نام چند المیات مکور اپنے بہا ہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محد بن ارون کے یمان پہنچنے سے بیلے اسے یہ دقعہ بہنچانا صرف دری ہے لین یہ کا مجس قدرا بم ہے اسی قدرخطرناک بے اس وقت دفتی کی قرم دو مری طرف مبندول جرعی ہے ۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مود بیتے کی قدم دو مری طرف مبندول جرعی ہے ۔ شمال کی طرف سے دشمن کے مود بیتے تقریباً خالی ہو بی محد بن اور ہم فصیل سے آدی اللہ سکتے ہیں لیکن بھر بھی محد بن اردن مناکا دو میں اور ہم فصیل سے آدی اللہ سکتے ہیں لیکن بھر بھی محد بن اردن مناکا دور ہم کے لیے دختا اس مہم کے لیے دختا کی اس مہم کے لیے دختا کی دختا کی داری میں اور ہم کی خطوات کا سامنا کرنا پڑے سے گا ۔ اس مہم کے لیے دختا کا دا س مہم کے لیے دختا کی دختا کی دختا کی در دور اس مہم کے دیا ہونے کا دور اس مہم کے لیے دختا کی دختا کی در اس مہم کے دیا ہونے کی دختا کی در اس مہم کے دیا ہے در اس مہم کے در اس مہم کے دیا ہونے کی در اس میں کا دور اس میں کی در اس میں کار دور در اس میں کی خطوات کا در اس میں کی در اس م

م خالد نے محرّبن قاسم کا نفرہ لورا نہ ہونے دیا اور بولا ۔ بمع اجازت دیجتے ؟

بہت سے سیاہ ول نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ معدنے کا ۔ د بین کے۔ معدنے کہا۔ د بین نے مناب کے مسلمان اپنے نومسلم معانی کی نواسش دد نہیں کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے بہاس سے کسی کو جے پر شک بھی نہیں موگا اور میں اس ذمین کے بیچے اجازت دیں۔ میرے بہاس سے کسی کو جے پر شک بھی نہیں موگا اور میں اس ذمین کے بیچے سے واقت میں ہول ؟

ور و تین مل کو اپنی فرج دشمن کے اشکر کے عقب میں دو تین میل کے فاصلے پر ایک شیلے سے اتر فی ہوئی دکھائی دی اس نے سعد کے ہاتھ میں رقعہ دیتے ہوئے کہا ۔ جاؤ فدا متعادی مدد کرے ۔

معد جاگبا ہواسمال کی دیوار کی طرف بینیا ادر اکی رستے کے ذریعے نیجے ا رکیا ۔

(4)

محدب الدون سف وذرست بسيم سنگه كے سوار دستوں كو جملے كے ليے

بكولن كاحكم ديار

فالد نامیداور زبراکو کرسه مین محبور کرواپس دااور وه انجی دروادی کست نبینیای این نفراک لیے انجے ساتھ ہے پہلے ایس زندگی اور موت میں متھادا ساتھ نبیس محبور سکتی " پہلے ایس زندگی اور موت میں متھادا ساتھ نبیس محبور سکتی " فالد نے برہم ہور تواب ویا " زبرا نا دان مذبو اتم سے پر مالا کیا حکم سی جگی ہو، مجھے جانے دو۔ فوج قلع سے باہر نکل دہی ہے " کہ دہرہ شنے ہوں تا کہ دیا جا ایس میں ایس میں مالے جان دینا چاہتی ہوں "

ا رس المرا المجع جمود دو الله يركت بوت اس فريراك بالا مجتل المست ديراك بالا مجتل المست المراك بالا مجتل المست المراك بالا مجتل المست المراك بالا مجتل المراك المراكم المركم المراكم المركم المركم المراكم المراكم المركم المراكم المراكم المركم المركم المركم

" دُہرا! یہ امیر حساکر کا حکم ہے اورجہا دیس امیر حساکہ کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے "

ز ہرائے بدول ہوکرخالد کا دامن چیوڈ دیا اورسکیاں لیتی ہوئی نا ہمیدسے گئی

فالد بحالاً بوادر وارس مك بينيا أسباسي جا بيك كف اور دروازه بهند مقاد فالد بها كالدسف برب دادس دروازه كول خاسك الميكن اس في جواب ديا من جب تك بالبرس سير سالار كاحكم مذاب ، بي در واره نهي كمول مكل " من جب تك بالبرس سير سالار كاحكم مذاب ، بي در واره نهي كمول مكل " فالدك با دُل تن است دين كل كن - است خيال آيا كه وه است بزدل سجو كر فالدك با دُل تن اس في بحال كر درواد الدسك بوداخ س ، هم سد

كوفلي كي سفا علت پرمتين كيا اور باتى فوج كوقلي سے باہر نكال كردستوں پر عفنی سے جملہ کرتے کے لیے تیار سے کاحکم دیا۔سوارا وربیدل سابی تطفے کے دروازے پر جمع ہو گئے۔اور محرین فاسنم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افراج کی نقل وحرکت دیکھنے لگا۔ الناب خالد، فاحرالدين اوراس كے ساتھى ينى تطبع بين كھرنے والے سياسيوں مصنود از بی اور عربی ابس حال کرنے محوروں برنبوا رہو گئے۔ ایمانک نا مبدا ورزبراكيل كانع سيليس بوكراكيب كرسة سے بابرتكلين اور دروارے کے اس بینے کر کوئی بوگیں ۔ است است است است " خالدے كما" ناميد إربرا إجارًا طعے بابرتھاراكوتى كام تنبي ا ا مرالدین نے اس کی اسید کی محدثین قاسم نے مراکز ان کی طوف دیکھا ادركها يمي مخفاك جذرب جها دكى وادد بنا بهول الكين تم قطع كى حفاظمت كے بالدسياميول كاسا تحديد كرجارى مددكرسكتى مو- توم كے يلے بهادرماؤل كا دو ده مون سے زیارہ بی بئے نازک دقت اسے پروہ گھروں کی جارد پواری کو گرتی ہوئی وم کے لیے آخری قلعہ باسکتی ہیں تم بھاں ہوگی وقلعے کی خفاظت میں رہند سیا ہی لینے خوان کا اُخری قطرہ مک بھانے سے درانع نہیں کریں گے لین میدان میں سیا میون کوئمن کامتھا بلر کھنے سے زما دہ تھاری حفاظت کا منیال ہوگا تم میں ایک کا زخی ہو کرگزاسینکروں میامیوں کوبددل کرفے گا اور معرکدایا نہیں جس کے لیے مين تقاري مردي ضرورت برزتم محوري ديرارام كرورشاندرات مرتحين خميون كى مريم يتى كے ليے جاكما ير ك خالد! الحين اندر العجاد ! یہ کہ کر وہ پھر درواز ہے کے شوراخ میں سے جھانکنے نگا: حب

دولول افواج لتخفي كنفيا بوكيس ومحدبن فاسم في كلوست برسوار بوكم درواره

عورت كواينے بنى كى چتا پر خلنے كى بجائے كسى مقصد برقربان ہونا سكھاتا ۔ منكن نبراأ تدهى كى طرح كرسه مين دا فِل مولى اور بكوسه كى طرح بابرلكل كنى نامیداس کے پیچے بھاگی لیسکن جب تک وہ زمینے کے قریب بہنچی وہ فضیل پر يره هدرسيون كي سيره هي نيج يعينك يني تقي وسيا بيون في اس كوروكت عالم ليكن اس من كها يه الرمير آل استدروكا كيا. تويس فصيل شهيط كووجا ول كي يو مسبایی برایتان موکرایک دوسراے کی طرف دیکھنے اور زہرانیے ار بُكِيُّ نَا بِهِيدَ سَلِّهِ فَعِيلِ مِنْ بِهِ كُمِهِ وَارْسَ وَمِن يُرْبِرا ! زَبِرا !! مِكْلَى مَرْ بنور والبيس أتجادًا "ليكن نابيدكي برافوادسك سائة اس كى دفاد نيز بوكئ نابيد الدمالوس بوكر توديني الرف كاداده كياليكن الك عردسيده سيالبي في كما يجودت كابوس الرحا بخاله الراكاب في الراكان المسل كالفاقب كي توده في محاشا وشمنون كي صفول بن 祖のでするし、いには、 ١٠٠٠ تا ميد ف مايوس موكرايك بسيامي تصريروكمان منگوايا اورفعيل ك ايك مورنيع بين بيط كي ايك هور البين سواركوميدان بي كراكراد هرادهر كاك ديا تفارز براف بعال كرانس كي نكام بكراني اور ابسيس فيرموار بوكتي واسع كلوزي برد مكيدكرنا بسيت دكو قدرس اطيسان بروا اوروه اس كى سلامتى كے بلے دعائيں

مسلمالوں کی فوج پر عبم سنگری فوج کا پیلا مملہ بہت رور دار تھے۔ اور اصفیں ایک ننگ دادی میں جیدا قدم پیچے ہٹنا پڑا لیکن بیادہ فوج آش ٹاسالیہ

The state of the s

جھانکا۔ قلعے کی پادہ قوع عقب سے بھیم سنگھ کے شکر کے دولوں بازور کی پر حمل کر چکی ہی اور گر بن قاسم سا عظ سواروں کے ہمراہ برا قر راست قلب لشکر بر جملہ کر چکی ہی اور ہونٹ کا لدی تھی کے لئی ہر جملہ بھینچی اور ہونٹ کا شما ہوا ہر نے داروں سے مخاطب ہو کر کھے گاریا کھوں نے بھینچی اور ہونٹ کا شما ہوا ہر نے داروں سے مخاطب ہو کر کھے گاریا کھوں نے میں کہ بار انتظار کیا ہوگا اور یہ مجھے لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈرسے قلع میں کہ بار کی نے میں کہ بار کہ دوائن کھول نے دوائدہ کھول دو، مجھے جانے دوائد کو نیٹ کے کر بیٹے کی اور اور نے جواب دیا ہے دروازہ کھول دو، مجھے جانے دوائد کو نیٹ کے نہیں کہ آب برے داروں ہے یا میں آپ کا بھر فا ہر سے تر ہوگا ۔ ہمین دروازہ کھول نے کی ایس آپ کا بھر فا ہر سے تر ہوگا ۔ ہمین دروازہ کھول نے کی اور نہیں کہ آب بر دراوں کے یا میں آپ کا بھر فا ہر سے تر ہوگا ۔ ہمین دروازہ کھول نے کی اجازت نہیں "

ر تومین فقیل سے کو د جاؤں گا" یہ کہ کرخالد نقیبل کی سیر هی کی طرف ایکا داستے میں دہرا کولئ تھی ۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالد نکے تیور دیکھ کرسم گئی ۔ ا

خالد نے اس پر ایک قهر آلودنگاه دانی اور کها یه ایت تم خوش ہونا ! "

زمران کے کہ معاف کردو! میں ایک عودت ہوں ! اسلامی ایک فورت ہوں ! اسلامی کے معاف کردو! میں ایک عودت ہوں ! اسلامی کا ایک زنده قوم کو تھا ارسے جیسی عود توں سے بچائے ! خالد یہ کہذا کر اسلامی کا ایک نامی میں نصیل سے نیچ انرگیا ۔

بھاگ ہوا ذریعے یہ چرا تھا اور درما بھینک کر آن کی آن میں نصیل سے نیچ انرگیا ۔

نام النے بھاگ کر کمرے سے الواد الحقا نی ۔ تامید نے پوچھا الاز ہرا ایکان اللہ المحال کے تامید سے پوچھا الاز ہرا ایکان اللہ المحال کے کہ کر کمرے سے المواد الحقا نی ۔ تامید سے پوچھا الاز ہرا ایکان اللہ المحال کے کہ کمرے سے المواد الحقا نی ۔ تامید سے پوچھا الاز ہرا ایکان ا

جاری ہو ؟ " دبرانے جواب دیا ہ نا ہمید! تھا دسے بھائی نے ہمیشہ مجھے علائی ہا اگر بس واپس ما سکوں تو اسے کہ دیٹا س بردل نہ تھی کا سٹس ! ہمادا سما ج

کی پہاڈیوں پر قبضہ جاگر تیر برسائے لگی توسد صکے نشکری توج ووج متوں میں بٹ گئی ۔ عین اس موقع پر محد بن قاسم نے قلعے کا دروازہ کھول کر عقب سے حمد بہ کردیا اور چید برواروں کے ہمراہ دشمن کی صفیس درہم برہم کرتا ہوا نشکر سکے قلب تک جا بہنا۔

سنگر کے عین در میان مبزیرجم دیکھ کر محد بن فاسم کی ا عامت کے لیے

تین اطراف سے عام سے کا حکم دے دیا۔ زبیر محدین قاسم کی ا عامت کے لیے

بانچ سوسوادوں کو بے کر آگے برط حاادد آن کی آئی میں اسٹ کے ساتھ آر بلا۔

مجسیم منگھ کی فوج بد جو اسب ہو کر قلعے کی طرف معلی گئی۔ واد می میں انظمی ہوئی

گرد نے شام کے دھند کھے کے بیٹ تھ فل کر آر مرشب کے آثار پیدا کر دیائے۔

مجسیم منگھ نے آخری باد اپنی فوج کی ٹوئی ہوئی صفین منظم کرنے کی کوششش کی ایکس ذبیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے

میکن ذبیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے

میکن ذبیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے

میکن ذبیر کی تقلید میں محمد بن بادون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کھتے ہوئے

بھیم سنگھ کی فوج غیرمنظم ہوکر مختلف ٹولیوں میں لانے لگی مسلمالوں کے دباؤے سے کمی اور جب قلعے کے محافظ دباؤے سے کئی ہوگئی تھیں اور جب قلعے کے محافظ ان برتیر برسانے لگے تو وہ بد حواس ہوکر او حراد حربحاگ نکلے۔

خالد تروندازوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک طیلے سے اُتر اور نعرہ تمریک میں ایک طرف ہم از اور نعرہ تمریک میں ایک طرف ہم اللہ کے اور خالدان کے نعاقب میں اپنے سے تعنیوں سے علی وہ ہوگیا۔ دشمن سے کے اور خالدان کے نعاقب میں اپنے سے تعنیوں سے علی وہ ہوگیا۔ دشمن سکے سپائیوں نے موقع پاکر اسے چادوں طرف سے گھیر لیا۔ اچانک ایک سواد گھوڑا دوڑ انا ہوا آ با اور اس نے النہ الم کمرکم کر اس ٹولی پر حملہ کر دیا ۔ خالداس کی آ والہ بہان کر جونکاریہ زہرا تھی۔ زہرا کی بلواد سے بعد دیگیرے دوسیا ہیوں سے روس

رعی اور دونوں گرکرخاک میں لوٹے گے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تہرابر دار
کیا۔ ڈہراکا گھوڈا اچانک بدکا اور تلواداسس کی اگلی ٹانگ پر لئی گھوڑے

نے جب نہ چھانگیں لگائیں اورڈ گمگا کر گریٹا مسلی لؤں کے دستوں کو قریب آتا و کیھ کر جیم سنگھ کے سپاہیوں نے میدان کا پرصد بھی خانی کر دیا ۔ فالد کھا گئا ہوا ذہرا کے پاس پہنچا۔ وہ گھوڑے کے قریب منہ کے بل بڑی ہوئی تھی۔ قریب بنج کرفالد کے پابھ یا وں چول گئے۔ اس کے ممنہ سے بیک و قت سسکیاں قریب بنج کرفالد کے پابھیا وں چول گئے۔ اس کے ممنہ سے بیک و قت سسکیاں آئیں اور دُنیائیں کیلیا والا بھر بھاگ کر ڈبراکو اٹھا نے لگا۔ معالم اور ڈندگی کی تمام حریات معنے کر اس کی آئی موں میں دؤ تین اور ترکی تھا ہے لیا۔ اور ڈندگی کی تمام حریات معنے کر اس کی آئی موں میں آگیئیں ۔ اس نے بھے بعد دولوں تین نکال کر بھینگ ڈیگ ڈیٹرا نے ایک مجرحری لیف کے بعد دیکھیں کھولیں اور اُس کی اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کھولیں اور اُس کی اور بھی کی دوشنی میں اس کا در جہرہ دیکھا اور کہا یہ تھیں کھیف تو نہیں ؟"

اس کے ہونٹوں پر فاتحارہ مسکل ہٹ کھیل دہی تھی۔اس نے کہا یہ نہیں! بیں نے ان تیروں کومسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڈے سے گرنے نے کے بعد میرا سر جکوا گیا تھا۔ بیں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کاکیا حال ہے ؟"

«میدان فالی ہو چکاہے۔ خدانے ہمیں فتح دی ہے نیکن ناہید کہاں ہے؟ «وہ قلع میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات او چھٹا چاہتی ہوں "

ه **وهکیا**؟"

" أب مجل سے معالوندیں ؟"

"أف إنهرا إمجه نادم من كرو مجه ابني سخيت كلامي كابهست أفسوس

سيص

"بان ابان المحادا محادا محلا كرب مين كمناجا بها كا"

" بس اى بات ك بيد مجمع بهال ك كسيد الاست و المحمد و المحمد بهال ك كسيد الاست و المحمد و المحمد بهال كالمكسيد المحمد و ال

نامرالدین نے بواب دیا " میں سران موں کہ مجھے آپ نے اس قدر مرافیا کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی لیکن سعد کی میرسے دل میں وہی پوزت ہے جوا کیا داجہوت کے دل میں اپنے باپ کے لیے مونی جار میرے آپ جس وقت جاہیں ان سے شادی کرسکتے ہیں "

معدفے کہا۔ " میں توج اسما ہوں کدائمی ہوجائے ؟

" ليكن زمبرا زخى سيد "

سعد العربي المراكيا و ربرا زخى سد ؟ محكى العركيول لهيل بايا! ليس ي -

نا صرائدین نے آیسے تستی دیتے ہوئے کہا سے گھرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے زخم بالکل معمولی بیں ہے آہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند باد سر بلانے کے بعد نا صراً لدین سے مفاطب ہوا ۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں!'
نا صرالدین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد ڈک کر کہا ۔ "کیے '
کیا ادشا دہے ؟"

سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے والے رہا سے بیاں بنیں ۔ بیال بہت سے لوگ ہیں ؟

ٹا مرالدین نے کہا یہ بہت اچھا۔ جہاں چا ہو، چلے جلو" قلعے کے درواز بے سے کوئی پانچ سوندم دورجا کے سعدنے ایک پتھر رپہ پیچھتے ہوئے کہا یہ آپ بھی میٹے جائیں"

نا صرالدین اس کے سامنے دوسرے بتھر پربیٹھ گیا۔

سعدنے کہا یہ پیلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات ش کرمیرا سر ا محبولانے کے تیار نہیں ہوجائیں گئے ؟"

ناصرالدین نے جواب دیا یہ اگر کونی سر پھوٹینے والی بات ہوئی تو ضرور بھوٹ وں گا۔" بھوٹروں گا۔"

سعد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا یہ بات توالیسی کوئی نہیں لیکن برائے المحقوں کاکیا اعتباد اچھا میں کہ ہی دیتا ہوں ۔ بات یہ ہے کہ مایا نہیں انہیں الا نہرا آپ کی بہن ہے اور میرے سیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں ۔ خالد بھی جھے بہت خریز ہے کا الدیمی جھے بہت عزیز ہے بالکل اپنے بیٹے کی طرح اور اس سے آگے میری بھی میں نہیں آنا کہ میں کیا کہوں ؟ مجھے درسے کہ آپ خفا ہوجائیں گے !"

نا صرالدین نے کہا " یں سمجھ گیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہوکہ خالداور زمراکی شادی کردی جائے!"

3

نے وشمن کے ترجیوں کو اٹھا اٹھا کر تافعہ کے سامنے قطار در قطار اللہ دیا۔

محدین قاسم کوایک بھاڈی کے دامن سے کی کراست کی آواز آئی اور دوشیل ایک اس کے بھا۔

ایک اس طرت بڑھا۔ سعید ، زیبر سعد ناصرالدین اور جیدا ور سالا راس کے بھا کے درمیان گسے ایک زرہ پی توجان دکھائی دیا۔ اس کے کرارہ میں کی جگہول برخوان سے نشان سے اور سپی میں ایک بیر بیوست تھا۔ اس کے دائیں باتھ میں وہ انجی تک مضبوطی کے ساتھ دائیں باتھ میں وہ انجی تک مضبوطی کے ساتھ دائیں باتھ میں وہ انجی تک مضبوطی کے ساتھ دائیں باتھ میں ایک بیر گھون کے بروجوان سندھ کا جھاڑی تھا میں ایک بیر گھون کے بروجوان سندھ کا جھاڑی تھا دی اور میں مضبوطی سے بچھالیا ۔

زمین برگھننا شیکے بورت اسے انتھا کی کامها داد سے کربائی بالیا ، چید گھونٹ پیلے کے بروجوان خوان باتھ میں کھون کی خورسے دیکھنے کے بروجوان ان کے درونوں باتھ میں اور میں مضبوطی سے بچھالیا ،

بعيم سنگفت أن تحييل كھؤليں اور اينے چرے پر ايک درد ناكم سكو برا لاتے بوت كها بر عميں فتح مبادك ہو!"

معدين قاسم كاستفساد يدري عيم سكوك الفاظ كام بي بين ترجم كيا اود اسس ف كها يه بين حيران بنون كه ايله بها در نيدسالا دى موجود كي بين سنده كي فرج بيدان جود كريماك كتي في در بيز إتم است سهادا دو بين اسس كا تبر نكالاً بمول "

نبر سندائے بڑے کر جیم سنگو کو سہادا دیا۔ محدّبن قاسم سنداس کی طرف یا تھ بڑ منایا اور بھیم سنگ کے خوال کا تھ بھر ان کا تھ بھر سنگھ کے دونوں محدّبن فاسم کے فاصرالدین کواشادہ کیا اور اس سنے بھیم سنگھ کے دونوں

# بر المحمن

محدّبن فاسم كو سبا بى بهى تفكا وط سے بيكر رتھے ليكن وہ اپنے باكل نودوان سبالارى تقليد ميں اكب، أوحانى لذّت بحسوس كرام الله المحول

آیا تا بهدای کورکیا معامله به این است بوت که در بنگی اینهاد ایجاتی با برکفراید نامیدبند اینا دامن محرایت بوت که در باشی اینهاد ایجاتی با برکفراید مجھے محبولا دو ا

مرتواس کے علی کی سے کیا کہا ہوگا ؟" " میں کہ خالد کے ساتھ تہادی شادی کد دی جائے !"

"آپائی این مدان بنین کرتی عمادا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کردیگا" دہراکی آبھوں میں خوشی کے انسو چھک دہوستے الی بیدر کیا ۔ ایکن انم دور ہی ہو۔ کیا تہنیں میرا بھائی پسند شہیں !" ایس نے مسکواتے ہوئے جواب دیا یہ شہیں !"

م تو باب نود تمادسے بھا فی سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے سے مجود بنر کرتے ہوئے نا ہید ایک سرادت آمیز تنسم سکے سابھ درواز شرے کی طرف بڑھی لیکن ڈیرا آسکے بڑھ کر اس کے سابھ بہت کہا ۔ ایس کے سابھ بہت کہا ۔ اس کے سابھ میری ہیں امیری آیا !! اس سے آگئے ہوئے ہوئے کہا ۔

باعة بكر ليد و محد من قاسم في تركال كرايك طرف بيدنك ديا إور ناهرالدين كور ورا دراه كور الدين كور الدراه كور الدراه كور الدراه كور الدراه كور الدراه كور الدراه كالمراكب كور الدراه كالمراكب كال

د براسف این در می دور باده ایمیت بددی دور جنب مول با الصناح نیاد اور ایمیت بددی دور جنب مول با الصناح نیاد کار می این الصناح نیاد کار می می از آدا کرنے کے بعد زیرالا المعالم می می اور تمالی این ایماد دادی کا تطف آتا تا ایماد دادی کا تعلی کار تعلی ایماد دادی کار تعلی کار تعلی

نامیدند نیماددادی کا ؟ خالد کی تیماددادی کا ؟ در مراک گالوں بر مفودی در کے لیے مینا کی شرخی جھاگئی دود واڈشت پر نام زالدین سند وستک دیتے ہوئے کیا یہ بین اندواست کیا ہوں ؟ نام دسند اکٹ کر دوسر سد کرتے میں جاتے ہوئے کہا یہ لویان اکٹے جاؤی

ر ورن کیا ہوگا ؟ اُن کی ہوجائے۔ نامیدسلے کیا ہم ورنہ تنہاری شاوی شاید دیل کی فتح تک طنوی ہوجائے۔ اُن دہرا کا دل د طرکے لگا۔ اس سے اعدام کرنا ہمید کا دامن کرد لیا اور کا تنامید اپنے ہا کاور میں اور المینان کے سے الا کو سون کے اور میں ہوت جا ہتی ہے۔ وہ تماراخیال الم کے کا دور میں اربادہ الممینان کے سے اسلام کی خدمت کر سکوں گا۔
از ہرا! اس بے سروسامانی میں میرنے پاس تمادے لیے نیک دُعاوُں کے سوا کچھ نہیں ۔ اگر میرے پام سادی دنیا کی دولت ہوتی تومین تم پردہ بھی خجادر کو دیا ا

مردین : م بھیا! بھیا! آس نے آگے جمک کو ناصرالدین کی گود میں سرد کھ دیا اور پیچکیاں لیاتے ہوئے کہا لا مجھے کسی چیز کی صرورت نہیں!"

اس نے پارسے اس کے سرید ہاتھ ہوئے ہوئے کہا " دہرا امراد دہ اور بہاں مقہرے گی اس کے کہ آج ہی تمہادی شادی شادی شادی شادی شادی کی دول فرج کی بیش قدمی کی اطلاع کیکن رہمی ممکن ہے کہ اچا تک دیبل سے داجر کی فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایک دیبل سے داجر کی فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایک دیبل سے دام کی فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایک دول کا کہ ایک دیبل سے دو مدت توش ہیں۔ معد فالدسے بھی لوچ چکا ہے اور بہن نا ہمد کو بھی مبادکیا دو۔ سالادِ اعظم نود اس کے بھائی کو بلاکر اس کی دفعا تمندی حاصل کر بھی ہیں۔ دو۔ سالادِ اعظم نود اس کے بھائی کو بلاکر اس کی دفعا تمندی حاصل کر بھی ہیں۔ دو۔ سالادِ اعظم نود اس کے بھائی کو بلاکر اس کی دفعا تمندی حاصل کر بھی ہیں۔ دو۔ دیم دولوں کا نکاح پڑھا نا چاہتے ہیں ؟

یا ہرسے سعد نے ناصرالدین کو آواڈ دی اوروہ اٹھ کر کمرسے نکل گیا۔ ذہرانے اٹھ کر داروں نے کمرے کا درواڈہ کھولتے ہوئے کہا یہ ناہید اِناہید!! تم نے مشنا، آج تمادی شادی ہے!"

است سیری شادی ؟ نابهدے چرے پرحیااور مسرت کی مشرخ وسفید اسرین دورسد نگین -

و بان نامیدانتهادی شاوی اب بتاکه تهمین تربیر به آیا بسند بین یا نهین؟ اور مین ایمی اعنین مجلا کرکهتی جون که ده اینے لیے کوئی اور ارکی ملائش کریں! نابردسنه کهای توتم خالد کسان خشادی کرسنه پردخها مندبو! زبراسنه اس کی طرف د کیما مسکل نی اور اسے دومترسے کرسے کی طرف دیکیلتے ہوستہ ہولی میں جاق، تم بہت شریر ہو!"

ناصرالدین فی با برسط آواد دی یو زیرا ! تنهادی باتین کب متم بون می ی

اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے واب دیا یہ آجاؤ بھیا! بہن ناہید دوسرے کمرے میں چاگئی ہے ؟

ناصرالدین نے اندریاؤں دیکھتے ہی کو بھا اور عمدارات نظون کا اب کیا حال ہے ؟"

اس نے جواب دیا ہمیا اوہ معر بی خراشیں عیس میں بالکل طفیک ہوں ہے۔

تا صرالدین اس کے قریب جاریا تی پر بیٹھ گیا ۔ دہرا کا دل د هراک دہا تھا۔

مفوری دیرسوچے کے بعد نام رالڈین نے کہا یو دہرا ا فالدایک بہا دید
افران ہے۔ میراادادہ ہے تہا دی شادی اس کے سامت کردئی جائے۔ تہذیل لا

ر زیر انے جواب دینے کی بجائے دولوں ہا تقول میں اپنامنہ چیا آیا۔

انا مرالدین نے تقوری دید سو پیف کے بعد کہا یہ میرا ادادہ تھا کہ مند طرف فتح ہونے کے بعد تہادی شادی دھوم دھا م سے شولین مسلمان الیسی شوا کی مورد میں مورد کے بعد تہادی شادی دھول میں تقدا بھی فیصلہ کن جنگ مولے دائی کا کور اسمجھے ہیں۔ اس کے علاوہ ابل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ مولے دائی کے درسیا ہی کواپنی ڈندگی کا کوئی بجرور مراسی ہوتا۔ ایس یہ چاہتا ہول کر تہیں

خالد قبول بید اور بین نشرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نامید بیجے ابھی تک یقین نہیں اور کی تاریخ کے ابھی تک ہے ہیں نہیں اور کی تاریخ کے خیال آنا میں کہ تمہادے بھائی کے سائٹ میری شادمی ہوئی ہے کہ بھی کیجی مجھے خیال آنا میں کہ میں ایک نواب دیکھ دہی ہوں۔ کیا تھیں اپنی شادمی ایک نواب معلوم میں رجو تی ہے۔

ناہرید سنے بواب دیا یہ میرے پاس دوسراہے ۔ مجھے فالد وسے گیاہے۔
یہ کہتے ہوستے اپنی ہیرے کی انگو بھی آبادی اور زہراسکے احسنجاج سکے بادبود
اس کی انگی میں بہنا دی یہ دیکھوا اگر تہمیں میری خوشی منظور سنے تواسے مست
آبادو " ذہر امنحوم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی ناہید سف کھا " ڈیرا! نم
منحوم کیوں ہوگئیں ؟ مجھے زیور ایکھے بنیں لگتے اور نہما دسے ملک میں ڈیود بینے
کارواج ہے !"

ز برائے کہا را ایکن بھادے ملک بیں بھائی نندسے لیتی المین اُسے دیتی ہے اور من گرسے اتنی وور نامیا !"

ری جے اردی سرات کانے ہوئے کہا۔ لگی انجانی تم آج بی ہو۔ اس سے
الد عرصہ سے تم نیری تھی میں تھیں ۔

بنے ایک وظیم سے م بروں ف بن میں اور است کا ادارہ ہے کہ وہ `۔
زیرانے کہا اور الم بند است کی فتح کے بعد بھان جان کا ادارہ ہے کہ وہ `۔
کا تھیا واڈ جاکر است الم کی تبلیغ کریں ، میرا بھی ادادہ سے میں چندان کے ت

تا به یدست کماید تم بعت شریر بهوند برا! مختلفات بوست نابید خالده کا در داده کمشکفات بوست نابید کا در داده کمشکفات بوست نابید کماید تا به بدخلدی جا و! در نه تحماری کوآواز دی اور زیراسته بهنت بهوست کماید تا بهید خلدی جا و! در نه تحمارا جائی شادی سنده کی نیج تک ملتوی بهوجاست گی بین مداق منیس کرتی تحمارا جائی ایمی میری باتوں کی تصدیق کردیے گا!

the property and and the first

شام کے وقت بشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک دسین کرے ہی جمع ایک درسین کرے ہیں جمع ایک درسین کرے ہیں جمع ایک درسیا اور خالد کوال کی شادی برمبارک باد درے درسیا سے نامید اور زہرا اپنے کرنے میں بیٹھی ایس میں باتیں کررسی تھیں ۔ نامید نے کہا " زہرا ا نکاح کے دقت محماری زبان گنگ کول بوگئی تھی ہے ۔

معلوم المراجي معلوم المدين عم جانتي بو ميد الميد المقي كريم الميان الم المين كردسية على كريم المين كردسية على معلوم المعلوم المراكب المراكب المراكب كردسية على معلوم المراكب المراكب

ناسدنه كمام فلاتهادى توائش لودى كرسك!

(0)

قلے کوتمام فوج کی صرورت کے دخیوں کی کھر محدی قاسم نے سے مسلکہ سے باہر خیے تصب کروادیے ۔ اپنی فوج کے دخیوں کی طرح اس نے بیم سککہ کے فرج کے ذخیوں کی طرح اس نے بیم سککہ کے فرج کے ذخیوں کی طرح اس نے بیم سککہ اور اپنی فوج کے طبیبوں کے فرج کے ذخیوں کے علاج میں کوئی کوتا ہی نہ اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے تغیوں کے علاج میں کوئی کوتا ہی نہ کریں ۔ محدید بیم فروج بھی جہ جراحی اور طبا برت میں خاصی دسترس دکھتا تھا وہ جرح شام ذخیوں کے تعیوں میں جگر دگا آبا ور فرد اور دار اور اس کا حال لوچ تا اور احضی تسی وی تنا ورشن کے دیا ۔ وہ سعد کو ایر اتحقیق سے ایر اتر جمان بنا کہ ساتھ لیے بھرتا۔ اعضی طول ومنموم دیکے کہ وہ کہتا ہے مہدت ہو ایک جو ایک تا ہو ایک کے بعد میں ہو ۔ تندرست ہو لئے بعد ایک ہو ایک کے بدمن ہو ایک کے بعد ایک ایر جان جان جان جان جان جان جان جان جو ایک کے بعد ایک ہو ایک کے بعد ایک بھرتاں جان جو ایک کے بعد ایک بھر ایک کے بعد نم جمال جان جو ایک کے بعد ایک بھر ایک کے بعد نم جمال جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جان جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جان جو ایک کے بعد نم جو ایک کے بعد نم جمال جان جان جو ایک کے بعد نم جو ایک کے بعد نم جمال جان جان کے بعد نم جو ایک کے بعد نم کے بعد نم جو ایک کے بعد نم کے بعد ن

وہ اس کی طرف احسان متدارز نگاہ وں سے دیکھتے ہوستے کھتے ہی کا تھ کے لیے ایکھواں کے لیے ایک میں ایک کواس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں 'آپ آدام کریں !'

وه جواب دیتارد شیس ایمبرافرض ہے "

بعيم سنگه ك ساعة محدين قامم كوگرى دليسي على و و دونول وقت

کے وہاں جاڈل کاش ! تم بھی ہمادے ساتھ ہاں کو۔ ہمادا گرسمند درکے کہ اسے
ایک چوسلے سے قلعے میں ہے۔ اس کے نین طرف آمول کے وسیع با غات

ہیں۔ نیچ ہیں سے ایک ندی گزرتی ہے۔ ہیں اس ندی سک کمادسد آم کے
ایک درخت پر جھولا جھولا کرتی تھی۔ برسمات کے داوں میں اس ندی کا پانی

ہمت تیز ہمتا تھا اور میں اپنی سیلیوں سکے ساتھ اس بن نما یا کرتی تھی۔ بادش
میں ہم آم قود کر کھایا کرتیں ۔ شہد کی طرح سے ہے آم 'باغ سے پرسے ایک تولیوں
میں ہم آم قود کر کھایا کرتیں ۔ شہد کی طرح سے ہے آم 'باغ سے پرسے ایک تولیوں
میں ہم یا تی میں کو دکر آئکی چولی کھیلتیں اور کنول کے معیول قود کر ایک
دوسری پر میں تین بین کور کر آئکی چولی کھیلتیں اور کنول کے معیول قود کر ایک
دوسری پر میں تین بین کور کر آئکی چولی کھیلتیں اور کنول کے معیول قود کر ایک

نا بمدنسنے جواب دیا مرخد اسمیں فتح دے امکن سے کرنند معرکے بعد ہمادی افرائ ممادسے شہرکارخ کریں ا

خوداس کے زخم دیجفتا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم بڑی کرتا۔ ناصرالدین اور زبیر بر طریعے سے اس کی دلجر ئی کرتے ہے ہے سنگونے ابتدا میں بیم جھاکہ بیسلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے بیے مسلما اوں کی ایک چال ہے لیکن بدین چار دن کے بعد وہ محسوس کرنے لگا کہ بیستے اور بنا وٹ نہیں بلکہ محکد بن قاسم اور اسس کے ساتھی فطر نا عام الشالوں سے مختلفت ہیں!

اس کے ذخم ذبادہ نظر ناک نہ سے لیکن بہت سانون بہرجانے کی وجہ
سے اس کے سم میں نقا بہت آس چکی تھی۔ محکومی قاسم کے علاج اور ذبیر اولا
نا صرالدین کی تیماردادی کی بدولت وہ چو سے دن چلنے بخر سنے کابل ہوگیا۔
پانچویں دن مسب معمول نماز عشا و کے بعد محروب قاسم سعد کے ساتھ
زخمیوں کے خیموں کا چکر نگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے نیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے
بستر پرلیٹا نواب کی حالت میں بڑر ادبا تھا یہ نمبیل نہیں! المجھے دو نادہ اس
کے مقابلے پر ترقیع ہے! وہ السان نہیں و لوتا ہے۔ آپ قیدلوں کو چور د دیجے۔
وہ آپ کی خطامعا ون کر دے گا۔ نہیں ۔ نہیں ۔ سی نمبیں جا وُں
گا۔ دا جہ کے باپ کی نمزا پر جا کو کیوں سطے۔ مجھے موت کا ڈر نمبیل لیکن میری
جان سا کرتم آسنے والی معید بت کو نمبیل ناک سکتے۔ نل لم

مجد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا یدمعلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی محد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا یدمعلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانگ خواہب دیکھ دہے تھے!"

مجیم سنگھ سوچ میں پڑگیا۔اس کی پیشا نی پر پسینے کے قطرسے پیرط ہر کرستے بھے کہ خواب کی حالمت ہیں وہ سخت ذہنی کمش کمش میں مبتلا تھا۔

المعنون بالكل محبيك من المراس كالمبعن برما كاركة بهوست كها منهاري طبنين بالكل محبيك من المحبيف توننيس إلى المستن المبعن المستن المبعن المستن المبعن المستن المبعن المستن المبعن المستن المبعن المبعن

سپاہی اس قلع میں بھوڈ کر جارہا ہوں وہ تم لوگون کا خیال دکھیں گے تھادی فیج کے جوز خمی تندرست ہوسے بین اعنی کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی تم جب تک گھوٹ کی موادی کے قابل نہیں ہوستے بیبیں عظم و اِ" ہوگی تم جب تک گھوٹ کی موادی کے قابل نہیں ہوستے بیبیں عظم و اِ" بھیم سنگھ نے کہا '' آپ کا مطلب سے کہ آپ تمام قید اول کو دہا کہ ای

المكرم اعفي ايك فلس عرفواب ديايه بهما دا مقصد و گول كو قيدى بنا نا تهين المكرم اعفي ايك فلس الم حكومت سع نجات ولاكد ايك الميع لفام استاكرنا چاہت بين جس كا بنيادى اصول مسا وات ہے ۔ آب سكر سپائى جمد الور سجو كر بها دست مقابع بين آئے سے بيكن الحين بيم علوم به عقاكہ بهاد كا بني وطن كے نام پر نهيں ۔ تهم مندھ پر عقاكه بهادى برتى نهيں واست واس كے نام پر نهيں ۔ تهم مندھ پر حرب كى برترى نهيں چاہتے ہيں ۔ ايك افقال ب جو نظلوم كا مراوي او كھنے اليك عالم كي لا محق جين لينا چا بہا جو بھادى جنگ واجوں ممادا جوں كى جنگ سے مادى جنگ واجوں ممادا جوں كى جنگ سے مادى جنگ واجوں ممادا جوں كى جنگ سے مادى جنگ واجوں ممادا جوں كى جنگ سے د جمادا مقصد يہ نہيں كہ جم سنگ مندن والی اور اور بادشا ہوں كى جنگ سے د جمادا مقصد يہ نہيں كہ جم سنگ سك دا جو كا آن آماد كر اپنے مر پر دركھ ليس بنم يہ ثابت كرنا چا ہے ہيں كہ كو تى سك دا جو كا آن آماد كر اپنے منز پر دركھ ليس بنم يہ ثابت كرنا چا ہے ہيں كہ كو تى

شحض ماج وتحنت كامالك بهوكر دنيا بيدا پنا قالون نا فذكر يسفه كامتى نهيس و كمعتار تاج و تخت خود عزض انسا بوں کے تراستے ہوئے گئت ہیں اور وہ قانون جو صرف ان تبوں کی عظمیت کوبر قراد دیکھنے سکے سابے بنا یا گیا ہو، انسا لوں کو کہیشہ دو جماعتوں بين تقسيم كرتاب ايك فالم ، دوسرى مظلوم . تم ان جماعتوں سكے سيك دا جداود برجاسك الفاظ استعمال كرسته بويرسنده كدا جسف بمالسد جماد نوف كرعودتون اود بحق كواس ليه قيدى بناياكه وه تاج و تحنت كا مالك محت موست برانسان پرظلم كرنا اپناس سمجت استاوداب وه بهادامقا بلهاس بل كريد كاكرا سيطلم كي الوادين جاف كاخطره بعد ادريد سيابى بهابس عابد بیں اس بید استے بن کرا تھاین طلم کی اعانت کا معاومتہ ملتا ہے۔ان بیجادوں سے دہی کام لیا گیاہے مجوالشان سواری کے جالوروں سے سینے ہیں ، پر مجود عظه - ایک استبدادی نظام کی وجسسان کے لیے زندگی کی داہیں تنگ تقیں اور معمولی معاوضہ نے کرظلم کی اعانت کے بیاد اپنی جانیں مک نیج ، لمالي كيبي تيادس تقدا عنين يمعلوم منه عقاكه تبي انقلاب كي اله بيس يه دكاوط بننا چاہتے ہيں وہ ان كى بہترى كے الحصيع الفيس بمادى طرف سے خوفررہ کیا گیا تھا۔اب فتح سے بعد میں نہ خود طالم بنناچا ہتا ہوں ، نہ الحفيي مظلوم بناما جا به الهول إ"

مجیم سنگھ نے کہا دو تو آپ کور بقین سے کہ یہ لوگ واپس جاکہ ندا جرکی فوجوں میں دوبارہ شامل منیں ہن جائیں گئے ؟"

محدین قاسم فی جواب دیا بر میں بقین کے ساتھ بنیں کہ سکتا کہ اپس جاکران کا طرز عمل کیا ہوگا لیکن شکھے ان لوگوں سے کوئی فدشہ نہیں۔ شکھ خدا کی دست پر کھے وسر سے سے سکھے کہی بند مفصد کے لیے لیڈنے والوں کی قوت

بڑھتی ہے، کم نمیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقدام اپنے باد شاہوں کی جمایات
بیں ہمادے ساتھ اور عکی بیں لیکن جب اخلیں یہ احساس ہوا کہ ہما ہے یا س
ایک بہتر نظام ہے، تو وہ ہمادے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے
وہ لوگ جفیں خدائے حق وہا طل میں تمیز کی توفیق دی ہے۔ وہ یقین والیں
جاکرظلم کی ناقہ کو ڈوبسے سے بچانے کی کوششش نہیں کہ یں اور جو دوہادہ
ہمادے مقابلے پر آسنے کی جُراًت کریں گے۔ انھیں ایک دواور معرکوں کے
بعد اظمینان ہوجائے گا کہ ہمادی تلوادیں کند ہونے والی نمیں!"

مجیم سنگھ سنے کھا یہ آپ تاج و تحنت سکے دشمن ہیں اور آپ السان پر السّان کی حکومت سکے قائل نہیں لیکن جیب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک ہیں امریک میں میں میں ہے۔"

امن کیسے رہ سکتاہے ؟"

مجیم سنگھ نے ہواب دیا "قانون ٹواہ کوئی ہو اسے نا فذکر سنے والا بہر صال کوئی انسان ہوگا اور وہ داجر اور بادشاہ نہ بھی کہلائے، تو بھی وہ کمران منرود ہوگا اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ۔ایسے قانون کی مفاظمت طافت کے ڈنڈسے کے بغیر ممکن نہیں!"

میر میرون قامیم نے کہا پھیے ورست سے لیکن اس قانون کا پہلا مطا لبہ پر نے کہ اسے نافذ کرنے والی جما عبت صالحین کی جماعت ہو ہجب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق دکھیں گئے ، خوا اسے خانون کی حفاظت کا کام اكراس في عوب قيد يوں كے مائة براسلوك كيا تواس كے بليدا چھا مذہورًا " بهيم سنكه سنه جواب ديايرمين يه وعده كرتاجون اوربيجه أميدين كرجب است ميرسدزخي سيابيوں كے سائق ائيب كے سلوك كا پنرچلے گا تووہ يقينًا مناثر يهو كا!"

مع میں نیکی کا بدلہ نهیں چا ہتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہتم اس کی آنھیے سع عرور کی بٹی آناد دو اور اسے یہ مجی بتا دوکہ وہ آتش فتاں پہاڑ کے دیا ہے پر کھڑا ہے۔ اس گفتگوسکے دوران میں ہیں سنے شاید کوئی تلی بات کہ دی ہو۔ اگر محمیں کسی بات سے دیج پہنچا ہو توسیھے ایک انسان سمجھ کر درگزد کرنا!" محدّ بن فاسم بركه كريجه سي بالبرنكل أيا يجيم سكم باريار البيف دل ين يه كعدد ما تقايرتم السان تهين إدلونا بو"

the me the first the first on the

the theory of the state of the

Something the state of the

1615 - 1-1-10-10

and the state of t

and the second of the second of

A state of the same of the same of the

The transfer of the state of th

on a section of the section of the section of

and with the second to the test

سي تمهيل بنين دوكول كا إ مجيم سنك عير مقولاى دير سوچيز ك بعد بولايد ليكن أب كوشايد معلوم مذبهو مين سنده سك سينابتي كالراكابهون اودميرا والبن جاكر فوج سك سنابط شامل بيونوانا أي سك خيار خطرناك بيونسكا شيف اس سياء الرات مجيعة مجھوٹ نے سے پہلے مجدسے نیہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دویا دہ آپ کے علیا بريداً وأن توبين اس شرط برجائف كيد تيازنهين إلى التروايات

١٠٠ من مين شافي تم كو الينا و عده كريف مح يف تهين كما - يال إلى تم سف فقط إيك بات كون كاليم داجردا بركوميرا بزينام بني دوكه اب ارقد بم سا دود نين.

ہم سے دے گارکل اگر تمارسے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن عائد تواس قانون کے تفاقر کی ندمہ داری وہ سنیمال سے کی لیکن طاقت کا ڈنڈا 🗈 اسعاب اقترادی مفاطت کے لیے نہیں بلکاس فابون کی مفاطت کے بیا استعمال كرق كي اجازت بوكي مسلمانون ك المبراور ووسري اقوام في .. بادشا بنول مين يه فرق يع كدوه طاقت كالمنظال لم كفلات فالماء

كيليكاي لات بين اوربادشاه أس فقط البين والى تسلّط كم يليد استعمال ميتي بين". مجيم سيكمد قرير سويج كالعدسوال كياي وكالمحصى ال لوكول

کے ساتھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟

مرم مین شاید دیدلے بھی کہ جیکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جیا۔ چاہوجا سکتے ہو"

عجيم سنگھ نے کہا يوسيس سفرك قابل ہول - اگر آپ ا جادت ديں تو

کل ہی روار ہوجاوں ا

و ما بھی تمهارسے زخم تھیک بنیں ہوستے لیکن اگرتم کل ہی جارا چاہو تو

می دیرای دیرای دیرای می از باری می از ازه بردا با با بندن اس اید اور جادول طر می بندن اسم نادس کی تروتا ده بردا بس چندرانس اید اور جادول طر نگاه دو در ای بسوله وی دات کی جاندنی بین ستارول کی چک ماند بر جی تی -وضایی اد طراد صراد سی واله جی تو مسیح کے جراع نظراً نظراً نظراً نظراً نظراً الله علی کاساده دوشنی ناد بی تا سم ندر کو ایک جمیکا بردا آنید بنا دیا تقایش تی سے میسی کاساده منوداد به دار بردا در می تاسم ناد برکی طرب دیکھا اور کها-

\* زبیر! د کمچو به ستاره کس قدرا هم بید لیکن اس کی زندگی کنتی مختصر ہے۔ یہ دنیاکو ہرصے آفاب کی الد کا بیام دینے کے بعدروایس ہوجا اسے بلکہ اول كنا چاہيے كەسودج كے بيرسے سے تادىكى كا نقاب الش كراپينے چيرسد برادال ليتابيدليكن اس كربا وجود حواجميت أسعدها صل بين ده دوسس سارون كوعاعل نهيس اكريجي دوسرسدستارون كي طرح تمام دات جيكما توجادى نگامون ميساس كأرنبداس فدر مبندمة بهونار مهم تمام دات أسمان مركرورو وسسائه وملي بین میکن بدستارا محادسے میلے ان سب سے دیارہ جاذب توجر سے عام ستارو كى موت و حيات بهمارسے سيلے كوئى معنى نهيب ركھتى - بالكل ان السالوں كى طرح جودنیا بس چندسال ایک بے مقصد زندگی بسرکرسف کے بعد مرجاستے بين اورونياكوا بني موت وحيات كامفهوم بنافيه عن قاصرو يتق باين - زبير! مجعے اس ستادسے کی ڈندگی پر دشک اتناہے ۔ اس کی ذندگی جس قدر مختفر ہے اسى قدراس كامفقد ملبند ہے۔ ديكھوا بردينياكو مناطب كرك كدر إسے كم مبری عاینی دندگی بر اظهادِ تا سعت مذکرو۔ قدرمت نے مجھے سورج کا ایجی بناکر بيجائقا اودلمي اينا فرض لودا كرك جاريا بهول كاش إسي بهي اس كلك مين آ فناب إسلام كے طلوع ہونے سے پہلے صبح كے ستادے كا فرض اواكرسكوں!"

في كارتاره

محدّ بن قاسم سلّه دُک کرجواب دیا یر محدّ بن قاسم! بهرید دادسله اگواذ به پان کرکهای سالارافظم! آپ همکن دیس بهم ایند فرانش سد غافل نهیں!" قلعہ فتح ہوجانے کے بعد ناہموار زمین پرلٹرنا اپنے سیام مفید خیال نہیں کرستے " محکد بن قاسم نے کہا" توہمیں کسی ناخیر کے بغیر پیش قدمی کر دینی چاہے"

#### (Y)

دىيل كەمحاصرىك كوپائى دن كزرچكە ئقے راس دوران مىس محدىن قام کی فور اسف دبابول کی مدد مصر متعد دبارشهر کی تصبیل برجی مصف کی کوست ش کی الیکن اسے کامیابی ناہوئی لکڑی کے دبابے حبب شہریاہ کے قریب پہنیجے، داجسك سياى ان پرحبتا موانيل انديل دين اورمسلما نول كوآك كي سك معلول مين يتي منتايشا محدّبن قاسم است ساعة ايك بست بشرى مجنين لايا تقايي بالمج سوادمي فينيحة عقد السمنجنين كانام سعوس مشهور بهويكا تقايهاري داست كالتبب وفراذ كاخيال كرت الوسة عروس كوسمندرك داست ديل کے قریب لاکرخشکی پر آنارا گیااور محاصرے بالبخویں دن محد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کرشہر بناہ کے سامنے سے آستے۔ اس سے قبل جو ٹی بچوٹی منجنیقیں شہر کی قصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چی تقیں ۔ شہر کے سیامی عردس كى غيرمعمولى جسامت سياس كى البميت كالداره لكا بيك يقير شام سے پہلے عردس سے چندور نی پھر میں بھینے گئے اور داجرنے بیجسوس کیاکہ دبیل کی مضبوط تصیل دیا دہ عرصراس مهیب متصیار کے سامنے مذبی تھر

چھٹے دوز علی الصباح مخدین قاسم نے عروس کی مدوسے نشہر پرینگ د شروح کی ۔ شہر کے درمیان ایک مندد کے بلند کلس پر ایک مرخ دنگ کا مجنڈ الہراد یا تھا ۔ مندد کے کلس کی طرح پر بھنڈ انجی تمام مجھنڈ وں سسے ذبیر ایم مخترین قاسم کی طرف بنور دیجد د با تقا۔اس سکے چپرسے پر ایک نیچے کی سی معصومیت کی اندکی سی دلفریبی اسورج کا ساجاه وحلال اور صبح کے شارے کی سی دعنائی اور باکیزگی تھی۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک بہر مدار سے آوازدی " مصرو اکون سے ؟ نیچے سے جواب آیا " میں معد ہوں "

محدٌ بن قاسم ف چند قدم آگ بڑ مدکر اسے مندھی اباس پی ٹیلے پرچڑھتے ہوئے دیکھ کر ہیر مداروں سے کہا یہ اسے میری طرف آنے دو!"

سعد سفر شیط پر مرد او کی طرف انترنا چایا ایکن برسد واسف اس کاداستدد دکتے ہوئے محد بن قاسم کی طرف اشارہ کیاادد کھا " پیلا اس طرف ماہ "

سىدسفىلە بروائى سے جواب دبايدىنى بىي سىرسالاد كودىكھ لىغىر كىسى سىدبات كرسف كے ليے تيارنىس "

محدّ بن قاسم سنے آوازدی یوسعد میں إدھر ہول!" سعد نے چونک کرمحد بن قاسم کی طرف د مکھا اور آگئے بڑھا۔ محدّ بن قاسم نے سوال کیا ی<sup>و</sup> کہو کیا خبر لاستے ؟"

سعد سف ہواب دیا یا دیمبل کی حفاظت کر سفے والی فوج کی تعداد کیاس ہزاد سکے قریب ہے۔ مبرا خیال ہے کہ وہ سند مدکے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ ہند ہوکر ارد نے کی کوسٹ میں کریں گئے!"

مورو من مراسط من کها میری برممکن مید که اگریم اس عبکه دو مین دن قیام کرین تو وه شهرسد مبین قدمی کریک میم پرجمله کر دیں۔" معدیت فرواب دیا " اس بات کے کوئی آثاد نہیں۔ دہ لس مبلا کا پیاڈی

اون عاد محدین قاسم کواس مجند این ایم بین کا حساس بروااود ایک روا کے مطابق دیل کے گور در کے باعقول سناتے ہوئے ایک بریمن نے شہرسے فرار بروکر محدین قاسم کواطلاع دی کہ حبب تک پر ججند انہیں گرتا ، شہر کے لوگ بیمت بنیں بارین گے۔

محدین قاسم کومنجنین کے استعمال میں غیرمعمولی مہادت تھی۔ پٹانچہ اس نے عردس کا دُرخ دوست کرسے سپاہیوں کو تبھر کھینکنے کا حکم دیا بھالاک پھر کی صرب نے کلس کے محمد میں اور اس کے ساتھ مشرخ جھنڈ ا مجھی نے اربانہ

اس کاس کے مسماد ہونے اور حینڈ سے کے گرف سے داج کے قوم پرست سپا ہیوں کے حوصلے تو سے گئے۔ تاہم افوں نے شام تک مسمانوں کی فوج کو قطعے کے قریب نہ چھنگنے دیا ۔ تنام کے دُ صند کے ہیں فصیل کے تراندازوں کی مرافعت کر در ہوستے دیا ۔ تنام کے دُ صند کے ہیں فصیل کے تراندازوں کی مرافعت کر در ہوستے دیا ۔ حکم میا اور اس کے سپاہی الله اکبر کے نزرے گئاتے ہوئے دبابوں اسٹر حیون اور کمندوں کی مددست قطعے کی دیوادوں پر چرفیصف گئے۔

دا جرکی فوج سند دات سکه تیسرے پرتک مقابله کیالیکن اتنی دیر میں مسلما بوں کی فوج سکے دات سکه تیسرے پرتک مقابله کیالیکن اتنی دیر میں مسلما بوں کی فوج سکے سینکر وں سپائی فصیل پر حرام ہے اور مجنین کی سنگ بادی کی بدولت تیلے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ جبکی مقی ۔ سنگ بادی کی بدولت تیلے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ جبکی مقی

داج داہر نے حالات کی نذاکت کا احساس کرتے ہی متہر کا مشرقی دروافہ کھنوا دیا اور ما تحقیوں کی مددست فوج کے بلے داستہ صاف کرتا ہوا با بزنکل گیا مسلمان مشہر پناہ کے چادوں طرف نقسم ہونے کی وجرسے دروا ذے پر موتر شرب مزاحمت مذکر سے ۔ ما تھی مشرقی در وا ذے کے سامنے سے ان کے موریج

توشق ہوستے اسکے نکل گئے اور ان کے بیجھے داجری میں ہزار فوج لوقی کے بیم ارف کے بیم کاروں طرف سے سمٹ کر دروان پر جملہ کر دیا اور باتی سپا ہیوں کے داستے بین ضبوط صفیں کھڑی کر دیوان ایک اور باتی سپا ہیوں کے داستے بین ضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ اعضوں نے داجر کی مجتبت سے نیا دہ اپنے البخام سے خوفز دہ ہو کر باہر نہجانے کا دامیۃ صاف کوسنے کے لیے چند ذور دار جملے کے لیکن مسلما لوں نے اس کی اس درواز سے کے سامیے لاشوں کے ڈھر لگا دیے وہ بددل ہوکہ نہوکم کے انداداخل ہوگئی۔ ایک ذیر دست دیا کی طرح شہر کے انداداخل ہوگئی۔

اتنی دیر بین کئی دست مختلف داستول سے شہر سیاہ کے اندر داخل

ر پہلے ہے۔ داجری بچی تھجی فوج نے چادوں اطرات سے اللہ اکبر کے تعریب سن کر ہتھیارڈ ال دہید ؛

### (4)

میزن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے درنے محل میں صبح کی کا ادا کی اورطلوع اس فا بیٹ مکالوں کی جونوں پر کھٹے ہوکہ فاق جے کے سترہ سالہ سپر سالاد کا جلوس دیکھ دہنے میں الد کا جلوس دیکھ دہنے میں الد کا جلوس دیکھ دہنے میں الد کا جلوس دیکھ دہنے تاہم نے جن اسپرانِ جنگ کو آزاد کیا تھا دورجن زخیوں کی مرہم بٹی کی تھی وہ توام کو مہند دستان میں ایک نے دیونا کی آمد کا بیغام دسے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی جب معبوا وردم کے متعلق ایسی داستان میں شہود ہو حکی تھیں جن کی صدافت پراستبداد ی حکومت کے ستاہے داستان میں شہود ہو حکی تھیں جن کی صدافت پراستبداد ی حکومت کے ستاہے داستان میں شہود ہو حکی تھیں جن کی صدافت پراستبداد ی حکومت کے ستاہے

جوتے ہوام اعتباد کو نیاد ہ تھے گزشتہ چند دنوں ہیں دیبل کے شہر ہول کو دا جہ کی فوجوں کو دا جہ کی فوجوں کو دا جہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے گھراپنے گھرند تھے ۔ سپاہی دانت کے وقت مشراب کے سنتے میں بدمست جو کر لوگوں کے گھروں میں آگھتے اور نوٹ ماد کرسکنگل جاتے ۔ صبح کے وقت مشرم وحیا کی دیویال پھٹے ہوئے ہیں بین اور بجمرے جاتے ۔ صبح کے وقت مشرم وحیا کی دیویال پھٹے ہوئے ہیں بین اور بجمرے ہوئے باوں سے ساتھ بافاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصد ساتیں لیکن اعمیں شرمناک قبقہوں کے سوا کوئی اسی مناک قبقہوں کے سوا کوئی میں مدانات

است را جر کی فوج کا پرسلوک دیکی کر دمیل کے باشندے محدّ بن قاسم حفوودهم كے منعلن كى داستانيس سننے كے با ويۇد فائح لشكرسے نيك سلوك كى توقع دىكھنے كے سامے تياد منطق ليكن جب محدثين قاسم كى فوج اسلى سالادكى طرح نگاہی بنچے کیے دیمل کے ایک باذارسے گزررہی مقی اُن کے شہرات آہمتر المبسة دور ہوسنے لگے اور مردد ل کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی جبتوں یہ چرط مد كو كمطرى بوكسيس يجسب محكد بن قاسم سيركا جكر لكاسف العددوباده محل کے قریب بہنجا۔ ایک اوجوان ارا کی نے بھا گ کراس کے گھوڑے کی لگام بچرا لی اور ہوس مینی جوت محدین قاسم کی طرف ملتی نگا ہوں سے ویکھنے لگی۔اس کے بال بکھرے ہوئے تھے بخونصورت چہرسے پرخرانٹوں کے نشا منے ۔ اس محصی عم د عصر کے باعث مرخ محصی محکوم فاسم کو دہ گلاب کے ایک اسلے بچول سے مشار نظر آئی جے کسی کے بادیم با تھوں نے مسل ڈالا ہو' اس نے ترجمان کی وساطنت سے کہا یہ خاتون! اگر یہ میرے کسی سباہی کا فعل ہے تو میں ایسے تھاری اسموں کے سامنے قبل کروں گا! " ۱۰۰ ا

لٹا کی نے نفی میں سر والیا اس کے ہونٹ کیکیا ہے اور آ جھوں سسے آکٹوڈن کے دھا دہے مید نکلے۔

ایک گردسیده اورباد ضع اومی اسک بره هااور اس نے یا تھ باند ه کرکهایشان وانا ایران کی مفلوم اوکیوں بیں سے ایک ہے 'جودا جرکے مباہر کی ربر تین کاشکار جوجگی ہیں 'آب سے الفدات مانگئے آئی ہے !" ناصرالدین نے اس عمر دمبیرہ شخص کی ترجمانی کوستے ہوئے گھریں کم کویہ تبایا کہ یہ دمیل کا بھروم من ہے ۔

محدٌ بن فاسم سفر جواب دیای آپ میرسے سامنے با مقدنہ با ندھیں اس لیڈی کی دادرسی میراسی سے بہلا فرض ہے۔ داج سکے بادہ ہزادسیای ہماری قید ہیں ہیں اسے و بال سلے جاتیں ۔ اگر محرِ م ان ہیں سے کوئی ہوا تو ہیں اُسے آپ سے کوئی ہوا تو ہیں اُسے آپ سکے حوالے کر دوں گا۔ ودرنہ ہیں اس ملک کی آخری صدود تک اس کا تعاقب کروں گا !"

الله کی مقد کما "میرا مجرم دیل کاگور نرمید است برسون میرسد پراکو فید کرایا تظاا ور مجے " بیال تک کمر کراس کی اواز بھراگئی اور ا تکعون سے بھرایک بار آنسو بھٹے گئے ۔ محمد بن فاسم نے ایت ایک سالا دکو بلا کر کما ۔ سین دیل کے تمام قیدلوں کو ازاد کرنے کا حکم دیرا ہوں ۔ تم قید خاسانے کے درواز سے کھلوا دو!"

(1)

ا کھے دن دیم کے سب سے بڑے مشدد کا پر وہت بچادیوں سکے سامنے عرب سکے ایک لوجوان سکے د دب میں بھگوان سکے ایک سنے اوراد

## منده كانياسي سالار ....

نیرون کے ایک دسیع کرے ہیں داج داہر سے کی ایک گرسی پردونق افروز نقا۔ او دسے سنگھ سندھ کی افواج کا سینا پتی اور ہے سنگھ سندھ کا ولی جمداس سکے سلمنے کھڑے سے سنتھ ۔ او دسے سنگھ سنے کہ اس مہاداج! اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بالالوں ؟"

داجسنے تلخ لیج میں جواب دیا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھناچا ہتا۔ اگروہ تھالا بٹیا مزہونا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوادیتا ہے

اودسے سنگھ نے کہا یہ مہاداج إ دہ بے قصورہے۔ اگرہم بچای ہزار فرج کے ساتھ دمیل کی حفاظ میں میں میں اور میں میں ا ساتھ دمیل کی حفاظ من نہیں کر مسکے تو وہ بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ اس کا دامستہ کھے ددک سکتا تھا؟

وری بردوی کرکے گیا تفاکہ دشمن کو پیناڈ می علاقے سے ایک نہیں بوسطے دسے گا۔ اس نے بیدکها تفاکہ اگر دشمن کی فوج ہمار سے بیس ہزار سپا ہیوں کے تجرول کی بادش میں دب کر ہزرہ گئی تو والیں آ کر مز نہیں دکھائے گا!"
مہاداج! میں سنے کمجی اس کی نائید نہیں کی۔ سیھے دشمن کی شجاعت سکے اسے میں اس کی نائید نہیں کی۔ سیھے دشمن کی شجاعت سکے اس

کی آمدکا پرچاد کرد با تھا اور دیبل کاسب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے کے اید عجبت اور عقید ست کے جذبات سے سرشا د ہوکرشہر کے بڑے مندر کی فرینت میں اضافہ کھنے کیلئے عرب کے کمس اور نوجوان سالاد کی مورتی تراش دیا تھا۔
محمد بن قاسم نے جنگ میں مفتولین سکے ورثا کے لیے معقول وطالف مقرد کے۔
تامرالدین کو دیبل کا گور فرمقرد کیا ایک گرانقد تھم اس مندر کی مرمت سکے سے فضائ کی جو مجانی ہے۔ تھرکا نشا من کرسمار ہوجی کا تھا۔

دس دن بعداس فیرون کارخ کیا-اس عرصه بین اس کے حسن اس کے حسن اسلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلواد کے ذخم مند مل جونی سکتے۔ وخصدت کے وقت ہزار دوں مردوں ، حور توں اور بوڑ صوں لے احسان مندگ کے آکسوؤں کے ساتھ اسے الود اع کئی ۔ اس کی فوج میں دیبل کے پا پخزاد سیاہی شامل ہو بیکے سکتے۔

محدّن قاسم نے دخصمت ہونے سے پہلے ذہیر، ناہید، فالدا ودنیرا کونا صرالدین کے ساعۃ محمد نے کا جاذب دی لیکن اعفوں نے شہرکے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدا نوں میں بار آرامی کے محلات میں آرام کرنے کو ترجیح دی۔ تاہم ذہیرا ور خالد نے محدّین قاسم کی دن اور دانات کر جیح دی۔ تاہم ذہیرا ور خالد نے محدّین قاسم کی ماستے سے اتفاق کرستے ہوئے ناہیدا ور زہرا کو دیبل میں مجبور دیا ہ

گاکه اُسے بہاں حاصر ہونے کا موقع دیں!"

دا چرنے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور بھرا و دسھے کی طرف متوجہ ہو کر کہا <sup>ہو</sup> بلاؤ د ا"

اددسط منگوسند دردانسد برایک سپایی کواشاره کیا ادروه با برنکل گیا. تقور کی دبرین مجیم منگراندر داخل بروا اور آردا ب بجالاند کے بعد باتھ باندھ کرکھڑا ہوگیا!

دافرسنے فرجھا یہ تم شکست کے بعد سیدھے دنیل کیوں رہنیجے ہے، بھیم سنگھ سنے جھاب دیا یہ جمانداج اِسٹھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبال بہنے جائیں سکے اور میں نے آپ سے جند مزود می باتیں عرض کرنے کے پیلے نیرون بہنیا مزود ی خیال کیا یہ

" لیکن بخصارا فرض مخاکہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے "

اللہ مہماراج کوشابیر معلوم نہیں کہ میں ذخمی ہونے کے بعد چند دن رشمن کی تبد
میں دہا اور جب میں آڈ اد ہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی مجھے اور اعفیں کسی
محفوظ مقام پر سپنچانا میرا فرص مخاب

دا جرف کها مین میم سنگه او دیل اور بهای بنگول مین بهاری شکست که و ترا مین ناکای فقط تم بهود اگر تم بهاله دل مین دشمن کا داسته روگ سکتے تو مهیں دیبل میں ناکای کا مندنه دیکھنا بڑنا عی نے تحصاب باب کی مرض کے خلاف تحصیں بیموقع دیا تھا۔ اب میں بدفیھنا بڑنا عی نے تحصاب باب کی مرض کے خلاف تحصیل بیمون کو با تھا۔ اب میں بدفیھنا کر دیکا بھوں کہ آئدہ کوئی مهم تحصاب سے بیمار دیا تا میں تو دیمی کوئی و میں دادی سنجا کے لیے تماد شہیل آئ

واجسفا بمحين بجاله كرعيم سنكعكى طرف دمكجا اورملندا دارمين كهايوتو

متعلق کوئی غلط فہمی مذمتی ۔ اگر دیبل میں ہمادی پچاس ہزاد فوج کے تیروں کی بادش میں کمندیں ڈال کرفعیل پر چہاھ سکتے سکتے تو بیس ہزاد سپا ہیوں کے پچھوا تھیں پہاڑیوں پر قبقہ ہمائے سے نہیں دوک سکتے ہے ؟

ساجہ نے گرج کرکہا یہ مبرے سامنے دیم کے کیاس ہزاد سیا ہیوں کا نام مذاور اُن میں نصف کے قریب دیم کے ڈربوک نا جرکھے۔ کاش مجھے معسوم ہوتا کہ پرتاب داست نے دیم کے خزائے سے سیا ہیوں کی بجائے بھیریں پال دکھی ہیں "

اود معے سنگونے کھائے مہاراج إبيس مشروع سے اس بات كے خلاف تھا كرا ہے دميل جائيس رواج كا برشكست كھاكر بھاگنا فوجوں پر بست براا اثر ڈال

دا چرنے کمام معملوان کاشکرہے کہ میں نے تمھار اکہا نہیں مانا۔ ورنہ یہ انیس ہزار فوج مجی بیمال نے کررنہ پہنچتی!"

· اودسع سنگه سف کمای مهادارج! اگراتیت بعلکتے ہیں علدباری سے کام نز لین تو ..... "

داجکمادسی سنگھ نے اور سے سنگھ کا فقرہ کورا مذہ و نے دیا اور چیا کر کہا۔ اور سے سنگھ ا جوٹ نا پڑا کہ کہا۔ اور سے سنگھ ا جوٹ میں آکر بات کرو۔ مہاداج کو اس لیے دیبل جبوٹ نا پڑا کہ ان کے ساتھی تمادی طرح مجے اور ترزول محقے ہے۔

ادد مے سنگھ کی قوت مرداشدن ہواب وسے پی تقی تاہم اس نے ضبط سے کا م استے ہوئے ہوں کہ جمیم سنگھ مُردول نہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ جمیم سنگھ مُردول نہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے !

میں اللہ کھیلا ہے !
" وہ بردول نہیں لیکن ساتے و قوت مرود ہیں۔ بھر بھی ہیں چاجی سے کھول "

چينت بوت كمام بزدل إكمينر!!"

اود سے سنگھ کردیں تھا۔ سمجیم سنگھ اہمیں کیا ہوگیا۔ مماراج سے معافی مانگوء وہ تھاری تقصیر معاف کردیں گے بھیم سنگھ اسمجھ شرمسار نہ کرد۔ و نیا کیا کئے گی۔ نم تو کتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے منعلق ایک صروری مشودہ دیے گے لیے اسکے ہو۔ مماداج ا مہاراج ا المیرا بیٹیا سیاح قصور ہے۔ دشمن نے اس برجا دو کردیا ہے !"

بھیم سنگھ نے کہا میں ہاداج! اس نے مجھ پرجا دوکر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمھنے کی کو مشمش نہ کی توکیسی دن اس کاجا دو تمام سندھ پر چھاجائے گا۔ مہاداج! میں آپ کو اس کے جا دوسے بیچنے کا طریقۂ بتا سنے سے سیلے آیا تھا!"

اودسے سنگر سنے بہلا کر کہا یہ بھیم سنگھ اسکوان کے سلے جاؤ !"
دا جرف کہا یہ اودسے سنگھ اہم اب خاموس رجو۔ تہادا بیٹا ہماری اجازت سے بہال آیا ہے اول بھیم سنگھ!
اجازت سے بہال آیا ہے اول بھاری اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ہال تھیم سنگھ!
تم ہمیں دشمن سکے جا دوسے بچنے کا طریقہ تباد ہے تھے ؟"

مجيم سنگھنے كما يہ مهاراج إ ده يہ ہے كم آپ عرب اور مراند بيب سك قيديوں كو دسمن كے حواسے كرديں ورنه بمارسے خلاف جو طوفان عرب سے الما ہے ، وہ مجھے دسكے والانظر نہيں آنا إ

راج ا چانک کوسی سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا مینٹم دشمن سے طرفدار بن کر مجھ بر اس کی طاقت کا رعب جمائے سے سالے آئے ہو ؟"

مجيم سنگھنے المبينان سے جواب ديا ير مهاراج إآب ديل بين اسے ديكھ چكے ہيں !" يمان كيا ليف است مو ؟

ادد سے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے برلیٹان ہوکر کھا۔ مماداج ابھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کی نتج کے بید ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے بیلے باعث فخر سجھتا ہے جمیم سنگھا ان دانا تم سے خفاہیں اُن کے بیاؤں مکی ٹولو!"

بھیم سنگھ نے ہواب دیا۔ "بتاجی ایان داکا کی تعظیم سرا نکھوں بہلیان میں ان کے سامنے بھورٹ بندیں بول سکتا۔ ہیں ذخی تحقا اور دیمن کے سپر سالار سف میں ان کے سامنے بھورٹ بندیں بول سکتا۔ ہیں ذخی تحقا اور دیمن کے سپر سالار اللہ اللہ عنوں سے مہری مرہم بھی کی ۔ مہری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ لینے مقابلے پر مذا سے کا وعدہ بلے بہراند ارکر دیا۔ مجھے بہاں بہنچے کے سابد ابہت گھوٹرا دیا "

اود سے سنگھ نے ملافلت کی بر مهاداج! ہماداد استی ہوشیارہے۔
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چابلوسنی کرسے بھیم سنگھ کو ورغلا سے گا کیکن اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چابلوسنی کرسے بھیم سنگھ کو ورغلا سے گا کیکن اسے کیا معلوم کہ بھیم سنگھ کے باپ دا دا اس پ کے نمیک نواد ہیں اور اس کی دگوں میں دا دا ہے ہیں دا دا ہی سے لیے اپنے خوان کا آخری نظرہ تک بہا میں داریہ آپ سکے لیے اپنے خوان کا آخری نظرہ تک بہا در یہ آپ سکے لیے اپنے خوان کا آخری نظرہ تک بہا

تجیم سنگھ نے کہا یہ پتاجی اِ اگر وہ میری جان نہ بچانا تو میرے مول اُخری قطرہ میدان جنگ میں مہر چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کیس نیت سے بچانی ہے دیکن میں اس کے خلاف توادنہیں اٹھاسکتا !"

معیم سنگھ نے اپنی تلوار آناد کرر ا جرکو ملیش کرنے ہوئے کہا میں مہالاج! میم سنگھ آپ نے عطاکی تھی لیجیے!" یہ مجھے آپ نے عطاکی تھی لیجیے!"

داج عفقے سے کا بینے لگا اور راجکمارسیے سنگھ نے بھیم کے یا تھ سے تلوار

جے سنگوسنے عبادی سے جواب دیا یہ جدب فرج کو پر معساوم ہوجائے گاکہ یہ باپ بدیا دشمن سکے ساتھ سلے ہوستے ہیں، وہ سب کچھ ہر واسّت کر سلے گی !"

سانی نے کہا یہ بیٹیا! قیمن مسر پر کھڑا ہے۔ یہ آبیں میں بھوٹ ڈالنے کا قت نہیں!"

منده کوکمجی عبود نهیں کر سسکے گا۔ پہاجی ! آب فکرنہ کریں ۔ وہ در بائے منده کوکمجی عبود نهیں کر سسکے گا۔ پہاجی ! آب فکرنہ کریں ۔ چیند و اول میں لمان سسے سلے کر قبوج تکب تمام را جر اور مسروار ہمادی مدد سکے یاہے پہنچ جا ہیں سے اور ہم دخوا ب دخیال میں بھی مزہوگی۔ سے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خوا ب دخیال میں بھی مزہوگی۔ میرا یہ مشودہ ہے کہ ان وولوں کو پھال دیکھنے کی بجائے اُدور بھیج دیا جائے۔

سپاہیو! کیا دیکھتے ہوتم نے مہاداج کا حکم نہیں سنا ؟ انھیں سے جاؤ " سپاہی آگے بطر ہے لیکن اود سے سنگور نے انھیں ہاتھ کے اشاد سے سے
دوکتے ہوئے اپنی تکواد آناد دی اور ہے سنگورے نی طب ہو کر کہا یہ یہ لیجے!

یرسینا بتی کی تلواد ہے ۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے ذیادہ کسی اود
بات کی خواہم ش نہیں!"

جے سنگھتے اس کے ہاتھ سے تلوار پچیسنے کی بجائے چھینے ہوئے کہا۔ س فتح کے بلے میں تہاری دعاذں کی عزورت نہیں !''

شام کے وقت اور سے سنگھ اور تھیم سنگھ چیند سیا ہمیوں کی حراست ہیں ارور کا دفح کر کر سے سنے اور میروں سکے مندروں میں فوج سکے سے سے اور میروں سکے مندروں میں فوج سکے سے سینا پتی ہے سنگھ کی فرج سکے سیاب ہورہی تھیں ﴿

داجه نے چلا کر کہا " دبیل! دبیل! میرے سامنے دبیل کا ذکر مذکر و وہاں مند د کا کلمس گرجانے سے تمھار سے جیسے نز دل سنسپا ہیوں نے ہمت یار دی تھی " مد مهاراج! بیں نز دل نہیں!"

" نواس كامطلب برسيد كريس بزدل مول كونى سيد ؟"

اود هے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا <sup>بر</sup> مہاداج! ہماداج! اسس کی خطامعات کیجیے۔ ہم سات نشتوں سے آپ سکے خاندان کی خدمت کردستے ہیں ؟

دا چرن جهلا کریواب دیار سی محصی تنهادست خاندان کی خدمات کی صرورت بنیس !" صرورت بنیس !"

بندرہ بیس سبباہی ننگی اواری بیے کرنے بیں داخل ہوئے اور داجہ کے حکم کا انتظاد کرسنے سکے دواجہ نے تھیم سنگھ کی طروف اشارہ کرستے ہوستے کہا۔ ساسے سلے جا دُا در نبرون کے قیدخانے کی سبسی تاریک کو مسٹری میں دکھو!"

اددسط سنگھ سند کہا میں مہاراج اِ اس کی خطامعات کیجیے! یہمیالایک مریدائے میں "

میے سنگھ نے آگے بڑھ کر راج سکے کان بیں کچھ کما اوراس نے اود سعے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سندھ کو تمادستہ جیسے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سندھ کو تمادستہ جیسے سیر سالاد کی عزودت بنس !"

سپر سالاد کی عزودت بنیں!"
عقب کے کمرسے کا پر دہ اُٹھا اور لاڈھی رائی جلدی سے داج سکے قریب آکر کے لگی یہ مہاراتے! آب کیا کر دستے ہیں۔ او دسھے سنگھ قوج کا بینا بنی ہے۔ اور فوج اس سکے ساتھ بڑا سلوک برداشت نہ کرسے گی!"

(Y)

راجر کے حکم کے مطابق تھیم سنگھ اور اور دسے سنگھ کو ارور سکے قید فاست کی ایک زمین دور کو کھڑی میں بندگیا گیا۔ اس کو کھڑی میں ایک تبدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دوستے قید ہوں کو دیکھتے ہی ٹو ٹی پھوٹی مندھی زبان میں کماید جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم بیٹوں گزارہ کر سکتے ہیں۔ نم کون ہو ؟ اور بہاں کہاید جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم بیٹوں گزارہ کر سکتے ہیں۔ نم کون ہو ؟ اور بہاں کہاید جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم ایکوں گرارہ کر سکتے ہیں۔ نم کون ہو ؟ اور بہاں کہا یہ جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم ایکوں گرارہ کر سکتے ہیں۔ نم کون ہو ؟ اور بہاں کے اسے ؟

تجیم سنگهادر اودسے سنگونے جواب دیسے کی مجانے تاریکی میں آنگھیں بھاڑ بھاڈ کر قیدی کو دیکھنے کی کو مشمش کی ۔

چار ویدی نے کہا یہ شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد تاریکی میں دیکھنے کے عادی ہوجا تیں گے میٹھ جائیے! آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے بین اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دولوں شاید باپ بیٹیا ہیں ؟

اددے سنگھ اور تھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ بھیلا کرسنبھل سنبھل کر پاول ایٹانے ہوئے اسکے بوسے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔

قیدی نے بھرکہا یہ معلوم ہوتاہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں۔
معاف کرنا۔ شابد آپ کومیری بائیں ناگواد محسوس ہول لیکن کئی مہینوں سے
میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی۔ اس لیے آپ کو دیکھ کرمیرے دل میں
اپنی بدیا سنانے اور آپ کی سنے کی خوا میٹ کا پیدا ہونا ایک قددتی امرہے ہیں
ابتدائی چے میسے اس تدخانے سے او بہدا یک کشا وہ کر سے ہیں تھا۔ وہاں میرے
ساعد آپ کے ملک کے پھاور قیدی ہے۔ ہیں نے آپ کی نبان انفی سے سکمی
میں ۔ اگرچ مجھے لیس دبان ہر عبور حاصل نہیں ہوا۔ بھر بھی مجھے لیس سے کہیں

اپنامطلب بیان کرسکتا ہوں۔ آپ میرامطلب سیجھتے ہیں نا ؟ " بھیم سنگوسنے کہا ۔" تم اچی خاصی سندھی جانتے ہو!" قیدی سنے بھیم سنگھ کی تجسس نگاہیں دیکھ کر کہا یہ شاید آپ مجھے ابھی تک اپھی طرح نہیں دیکھ سکے ۔ ہیں قریب ایجاتا ہوں!"

قیدی نے ایک کونے سے اعظ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آباں! اب آپ شبھے ویکی سکیس کے۔ بیس عرب کا ایک مسلمان ہوں یہ آپ کو میراقریب بیٹھنا ناگواد تو منہیں ؟

بھیم سنگھسنے کھا '' تم عوب ہو ؛ لیکن عوب سکے قیدی توبیمین آباد میں تقے ؟ قیدی سقے جواب دیا '' وہ کوئی اور ہوں سکے ۔ بیں مثروع سے اسس قید خانے میں ہوں !"

ادر سے سنگھ سنے پوچھا برتم سراندیب سے استے تھے ؟ اور تھادا جہاز دمیل کے قریب ڈوبا تھا ؟ تھادا نام الجالحس ہے ؟"

قینزی مندهباری سے جواب دیا یہ طوبا نہیں و بویا گیا تھا اور ہاں اپ ہماناد کے عرب قید بوں سے متعلق کچے کہ دہ مصصفے۔ وہ اس فک بیں کیسے ہے۔ ہمیرے جماز سے تو صرف چار آدمی نچے ہتے۔ دوز نجی ہے ۔ وہ دیبل سے ادور تک پہنچے سے پہلے ہی جان کی ہوسگے ۔ تیسا جس سے زغم معمولی ستھ وہ میرسے سائھ اس تیدخاستے ہیں مرگیا تھا!"

مجعیم سنگھ نے بعواب دیا <sup>پر</sup> تمھا ایسے جہا دسکے بعد سراند بیپ سے دواور جہاز آسٹے بھے ۔ دیبل کے گور نرسنے اتھیں بھی گرفتار کر لیا تھا !" معروہ یہال کیا پیلنے ایسے بھتے ہی"

بعيم سنگه سقي جواب ديايه وه سرانديپ سه اين ملک جاديد عقر!"

الوالحسن دیرتک کوئی بات نه کرسکا اس کی آنکھوں سے آلسو بیکا ہے تھے۔ خوشی کے آسٹو بیکا ہے تھے۔ خوشی کے آسٹو بیک ہے تاکہ کا خوشی کے آسٹو بیک اس نے جمیم شکھ کا باز و بکرا کر جمنبھ ورستے ہوئے کہ ایس میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی۔ مان کے متعلق کچھ جائے ہو ہ "

بھیم سکھ نے جواب دیا۔ "آپ کی بیوی کے متعلق جھے کوئی علم نیں۔ شاید وہ برہمن آباد کے قیدیوں کے ساتھ ہولیکن جب میں لس بیلا میں زخی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی"۔

م توسلمی بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دہ لقینّا ان کے ساتھ ہوگی !' سر اوڈ سے سنگھ سنے پوچھا یوسلمی کون ہے ؟'' میری بیوی ۔ آپ مجھے بہ بڑا تیے کہ مسلما اوّں کی فوج سنے متدھ پرکب اور کیسے جملہ کیا ؟''

اود ھے سکھے نے اس کے جواب میں مختصراً محد بن قاسم کے حملے کے واقعات
بیان کیے۔ بھیم سکھے نے ذرا تفعیل کے ساتھ بدداستان و ہرائی اور اس کے بعد
ابوالحسن نے آپ بین سائی۔ غرش شام تک بدتینوں قیدی مجرے دوست بن مجے
اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے گئے۔

#### . (ש)

دیمل سے نیرون کی طرف محدین قاسم کی پیش قدمی کی خیرسطنے پر داجر داہر نے اپینے مسروار وں اور فوج کے جہدہ داروں سے مشورہ طلب کیا یسب سفہ " سے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ۔ "آب اُن میں سے کسی کا نام جانے ہیں ؟"
دان جدادوں کے کیتان کو میں جانتا ہوں ۔اُس کا نام زمیرہے اور وہ آزاد
موج کا ہے !"

" ذبیر؟ مراندیپ بی اس نام کاکونی عرب به نقا، وه شاید کسی اور سکه جهاز بهون سکه !"

بهار ہوں سے ا مبیم سنگھ نے کہا یہ زبر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عود تیں اور لاواد بیجے لانے کے لیے سراند میں بھیجا مقا !"

قیدی نے بات ساموکر کہا ؟ عور تیں اور بیتے ؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جائے ہیں ؟"

روان میں سے ایک اور جوان کا نام خالد سے لیکن وہ قید میں نہیں "

" خالد إخالد إ إميرا بينا !!! ده كهال سه ؟"

" وه اس وقت دميل بي مو كا !"

ابوالحن پر تھوڑی در کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمٹی آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمٹی اور اور جے سکتہ کی طرف د کمیر مہا تھا۔ تھوڑی در بعد اس نے بعد دیگرے ہمئی آواز میں کہا۔ '' بچ کہو، جمہ سے غداتی نہ کرو!''۔

اود معے علمے بولا۔ ''وہ جن کے ساتھ قدرت نداق کر رہی ہو دوسروں کے ساتھ قدرت نداق کر رہی ہو دوسروں کے ساتھ نداق کی جرائت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی فوج دیمل فتح کر پھی ہے اور انہیں یہاں وینچنے میں در نہیں گئے گئ'۔

سکے پادم بھی آبا دسکے قریب لوٹسی جائے۔ نیرون بین فرون اس قدد فوج دکھی جاستے جوچند دن سکے بلے محد بن قاسم کی بیش قدمی روسکے سکے کا فی بھواور اس عرصے میں راجراور سینائی کوبر بھی آبا دمیں ایک زبر دست فوج تیاد کرسنے کا موقع مل جائے گا۔

موسم گرما سروع ہو چکا تھا اور دا جر داہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محد بن قاسم اسکے بڑھے کی جر اُت نہیں کرسے گا اور اسے سندھ کے طول و حرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ دیاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا چنا نچراس نے علاوہ ہمسایہ دیاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا چنا نچراس نے علاوہ نے برون کی حفاظ مت سے ایک بااثر برجمن کو جوشہر کا سب سے بڑا پر دہست ہوئے کے علاوہ فرجی مواطلات میں بھی دسترس دکھتا ہا ۔ نیرون کی حفاظ مت سے لیے منتخب کیا، اور اسس سے پاس انکھ ہزار سیا ہی چھوڈ کر بے سنگھ اور باتی فوج کے جمسداہ برجمن آباد کا دوخ کیا۔

محدین قاسم کی فوج نے اس پر وہت کی توقع سے پانچ دن پہلے شہر کا محاصر کر ابار منجنین کے بھاری پچھرول کی بادش سے شہر کی مضبوط فسیل لرزائلی اور تعیر سے شہر کی مضبوط فسیل لرزائلی اور تعیر سے دن جب دبابول کی مدد سے شہر بناہ پر تھلے کرسنے والی فوج سے باشندوں میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دسے دہی تھی ۔ شہر کے باشندوں کو احساس ہواکہ داجر سنے اسس پر وہبت کی فوجی فابلین سے متعلق مناط ادازہ لگایا تھا۔ پوسے دن محد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن تھلے کی تناوی کر دروانہ ہ کھلا اور چند پر وہرست صلح کا جھنڈ الہرائے تیاری کر دری تھی کہ شہر کا دروانہ ہ کھلا اور چند پر وہرست صلح کا جھنڈ الہرائے ہو۔ تر ما ہو نکھ

شہر پرقبغد کرسنے کے لعد مخترین قاسم سنے نیرون کے باشندوں کے

سائد بھی ہیں سلوگ کیا جس کی بدولت وہ دیب کے باشندوں کے قلوب مستخر
کرجیا عقا۔ نیروں کا نظم دنسق تھیک کرساف کے بعد محد بن قاسم نے سیوں کا درخ
کیا۔ سیوں کا گورند داج دا ہر کا بحقیم باج دائے تھا اور شہر کی ذیا دہ آبادی بہن بروہ توں اور تا ہو بہیر لوگوں بہشتی کھی ۔ ایک ہفت کے می صرے کے بعد بد باج داست داست داست وقت شہرسے بھاگ نکلا اور شہرکے باشندوں سانے بہتھیا دی دار دسیا ہے۔

سیون کی فتح سکے بعد محد بن قاسم سکے بعض آر مودہ کا رسالار در سے است مشوده دیاکه اب دربا عبور کرسکے بریمن آباد کا درخ کیا جاست تاکدراج کو مزيد تيادي كرباء وقت منسط ليكن محد بن قاسم في جواب دياكه درياسك اس كادسه پرسوستان ايك الهم شهريع اوداس وقت جيب كردا جركى تمام كوكشس بريمن أبادكا عادمضبوط بناف يراكى بوني سعديم نيرون اورسبون كى طرح سوستان كوبھى نها بيت أسانى سيەفتىخ كرسكيس كے . اگر ہم ديبل سيد برام داست بريمن آبادكي طرف بيش قدمي كربي توينرون اودميون كي افواج كوابين دا جرك جهند الديسة الله جمع بوسف كاموقع بل جاست كار بهادى فتوحات داجرك طاقت میں کمی اور جماری فرج کی تعداد میں اضا فہ کردہی ہیں مفتوج شہروں كى لچە فرج تربر موجاتى بيد، لچه ما دسدسائة مل جاتى بيداددباتى مقولى بست جوبسیا ہوكسداج كے پاس بہنجتى ہے ده است سائة ايك تسكست خودده د بنیت سے کرجا تی ہے اور وہ فوج جس کے ایک فیصد سیا ہی سکست خور وہ ذبينت اسطة بول خواه وه لا كحول كى تعدادىس بوبهادا مقا بلهبيل كرسكتى جب بم سنده کی حدود میں داخل ہوستے تھے ہماری تعداد بارہ ہزار تھی۔ اب دیبل اور میلاک نقصانات کے باوجود ہماری تعداد سیس ہزاد سکے

لگ بھگ ہے اور ہمارسد سندھی سائنبوں نے یہ نابت کر دکھا یا ہے کہ ان کی تلوادیں موحق کے مقابلے میں کافی تیز ہیں ؟ موحق سے مقابلے میں کافی تیز ہیں ؟

محدیداد اس کے بم خیال ہو سے تمام عدیداد اس کے بم خیال ہو سکتے۔ باج دائے سیون سے فراد ہو کرسوستان میں جائوں کے داج کا کا کے پاس بناہ سے جانا تھا۔ داج کا کا داج دا ہر کا ذہر دست جلبف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول وعوض میں شہورتھیں۔ تاہم دمیل نیرون اورسیون میں محدید تاہم دمیل نیرون اورسیون میں محدید تاہم دمیل نیرون اورسیون میں محدید تاہم دمیل کی شانداد فتو حات نے اسے کسی عدت ک خوردہ کردیا تھا ہوستان کی فقیر بندج وکر ارد نے والی فرج سے سے سے کے سہلے کی فقیر اور دباب خطرناک سمجھتے ہوئے سکتے میدان میں دورا کی دورا کی میں دورا کی میں دورا کی دورا کی میں دورا کی دورا

(4)

محدّ بن قاسم بلغاد کرتا ہوا سوستان پنچا تو کاکا کی فوج شہر سے با هسر صحف بستہ ہو کہ جھلے کے بیار کھڑی تھی۔ کا کاسلے شیاعت سے ذیا دہ اپ نے ہوشیط بن اور جلد باذی کا ثبوت دیا اور محدّ بن قاسم کو جنگ کی تیادی کا موقع دیا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک جملہ کر دیا۔ محدّ بن قاسم نے جملے کی شدّ سند و کی کھر تالب لشکر کو پیچھے ہیں کے ایک جملہ کی فوج اس جنگی جال کو نہ سمجھ شکی اور دہ فتح سے بدامید ہوکہ دیوانہ وادلو تی ہوئی آگے برشر سے لگی۔ کاکاکو اپنی غلطی کا دہ فتح سے بدامید ہوکہ دیوانہ وادلو تی ہوئی آگے برشر سے لگی۔ کاکاکو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف سے کہ لشکر کے قلب سے بہا ہونے والے دستے اچانک ڈک کر ایک آ ہنی دیواد کی مریف کے قلب سے بہا ہوئے اور باز دو و سکے مسوار آندھی کی طرح اس کی فوج سے عقب میں جا پہنچے۔ کاکاکی فوج چادو ل طرف سے ایک ڈورد دار جملے کی تاب نہ لاسکی۔ باج دائے میدان سے بحاگ

نظنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کا کا کی فوج کے ساہیوں کو بدول
کر دیا۔ کا کا نے فوج کا حوصلہ بوسانے کی بوی کوشش کی لیکن جب اپنی فلست
کے متعلق کو انی شبہ ندریا تو وہ بھی اپنے نچندجاں نیٹا دوں کے سائھ ایک طرف سے
گھیرا ڈوالنے والی فوج کی صفیں توڈ کر بھاگ نکلا لیکن محد بن قاسم کے سواروں نے
تعاقب کر کے اسے بھرایک بار گھیرے ہیں سلے نیا اور اس نے دسپے سے ساتھیں۔
معیدت بہتھیا دھال دیا۔

جب أسع محدّ بن قاسم كم ما من لا يا كيا تواس في جران بهوكر لو جها ياس فرج ك سير سالاد آپ بين !"

محدٌ بن قاسم في مسكرات موت جواب ديا يه مال إبين جول!" ، كاكلف اور زياده متعبّب بموكر محدٌ بن قاسم كوسم سي و ن مك ديكما الد پوچها يه آپ في ميرسد ليه كياسزا تجويز كي سه ؟"

فی بین قاسم نے جواب دیا ہے مندھ برحملہ کرنے کے لبدتم دومسرے اوم موسے اور میں مندھ برحملہ کرنے کے لبدتم دومسرے ایک بہاور سیابی کی طرح ارائے دیکھا ہے۔ میں تنہائے سائڈ وہی سلوک کروں گا ہو میں بھیم سنگے کے سائڈ کرچکا ہوں تم آزاد ہو! میں بھیم سنگے کے سائڈ کرچکا ہوں تم آزاد ہو! کا کا ایر بین کہا یہ اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہو

ی ؟ مخدبن قاسم نے جواب دیا یہ مم آزادی کی قیمت وصول کرنے سکے لیے نہیں آئے!" لیے نہیں آئے!"

و توآپ یهاں کیا لینے آئے ہیں ؟" " قلم کا مائے دوسکے اورمظلوم کا سراد نجا کرنے سکے لیے !" کا کاسنے کچھ دیرسر جھبکا کرسوچنے کے بعد کہا یو اگر آپ کویقین ہے کہ

### راجه والهركي أخرى بمكست

داج كأكاسف چند داؤل ميں اپني بچي تھجي فوج دوباره منظم كي اور محدين مم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ محدین قاسم نے ہمال سے برہمن آباد کا دُرخ کیا اور برمن آبادس يندكس دور درياسك كارس يريرا ودال دياريمان إست درياعبود كرسف كى تياديوں ميں چندون لك كي \_ أمس مرحله برسعد (مُنكو) اس ك ملے ایک بست بڑا مدد گار ٹابت ہوا۔اس کے ساتھی دریا کے کناریسے دور تک ماہی گروں کی استیوں میں سندھ سکے سجات دہندہ کی آمد کا پیغام سے کم پنیچ اور بند داول میں کئی ملاح اپنی کشتیول سمیت محدین قاسم کی ا عامت كي يا جمع موست ليكن دريا عبوركر في سع يهل محدَّين قاسم ككفور وا میں ایک دیا بھوسٹ تکلی اور چند دنوں میں گھوٹوں کی ایک خاصی تعداد ہلاک جوگئے۔ مجانج بن بوسعت نے برخبرسنتے ہی بھرہ سے دوہزار ادنٹوں پرسرکہ لاد كربيج دبااوربه سركهاس تطرناك بيماري كييد مفيد ثابت بهوار جون سلك، من محدّب قاسم في من مزاحمت كاسا مناسك بغيردريات مسنده عبود كرزيار

یں ظالم ہوں تو آب ہے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ؟"

اس سا کے کم خلوب انسان پر تشدد اسے سرکشی کے سلے ابھا تاہے

اسے اصلاح کی طرف آنادہ بنیں کرنا!"

کاکانے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا بر میں سنے سُنا تقا کہ آپ بہت

برطب جا دد گر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنا نے سکے دطعنگ جانتے ہیں۔

کیا ہے جھی آپ سکے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" پر کھتے ہوئے اس سنے مصافح بھی آپ سکے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" پر کھتے ہوئے اس سنے مصافح کی اپنے برط حادیا۔

میں خور بن خاسم نے گر تج شی کے ساتھ مصافح کہ گر ہے ہوئے کہا یو بینی پہلے بھی تھا اور شمن نہ تھا ہا"

داجردا ہر قریبًا دوسو ہا تقیوں کے علادہ اپنی فوج میں پچاس ہزادسواروں اورکئی بیدل دستنوں کا اضافہ کر جیکا تفاہ جون کے آخری دافل میں دریا ذوروں پر بنظا اور بدا میدر نہ تھی کہ محکمہ بن قاسم اُسے جود کرسنے میں اس قدر مستعدی سے کا سام نے استے مشکر کوفرڈ اپیش قدمی کا حکم دیا اور محکمہ ن قاسم کے مستقر سے درکوس کے فاصلے پر بڑا اور ڈال دیا۔

چندون دو نوں افراج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی مجھڑ ہیں ہوتی رہے درمیان معمولی مجھڑ ہیں ہوتی رہوتی رہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی رہوتی ہوتی دہیں۔ بالا خرایک شام محدّ بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لوسنے کا فیصلہ کیا۔ داست کے د قمن حشاء کی نماذ کے بعد اس نے مشعل کی دوست نی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے حوالے کیا۔

دفيقة حباسك!

فدائمیں ایک عجا بدگی بیوی کا عزم ادر حوصلہ عطا گرسے بہ بین کے ساتھ ایک فیصلک فی جائے ہوگ جنگ لائے جارہا ہوں اور یہ کمتوب محصادے یا کھوں تک بہنی سے پہلے سندھ کی تسمیت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرادل گواہی دیا ہے کہ فدا جھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپا ہیوں پر ناز جے اور ان سپا ہیوں سے ذیا وہ عرب کی ان ما وُں بر ناز جی اور ان سپا ہیوں سے ذیا وہ عرب کی ان ما وُں بر ناز بن کا دور ھان کی دگوں ہیں خون بن کر دور در الساسے جنموں نے اکھیں نجی میں فوریاں دیتے وقت بدر دعنیں کی اسان سنائیں میں فوریاں دیتے وقت بدر دعنیں کی اسان سنائیں میں فوریاں پر ناذ ہے جن کی فرض شناسی سنے ای کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدون کی موت ان کے شوہروں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدون کی موت کی تمناکہ کا دور ہوں کو غازیوں کی زندگی اور شہیدون کی موت

بہناسنے کی بجائے انھلی تسخیرِ عالم کا سبق دیاہے اور جھے اطمینان سے کہ حبب تک ان مجا بدوں کی رگوں سے خون کا آخری قطمت دہ نہیں مبترجا تا میرامسلام کا جھنڈ اسٹرنگوں منہوں نے دیں سکے۔

آی می اوران جان کی جدائی سے کھی پریشان نہیں ہوا۔

میں تخادی یا صحی غافل نہیں لیکن حب میں اپنے ساتھ ہزاد و ان نوجوالوں کو دیکھتا ہوں ہے جو فعلا کی داہ میں صبرا در شکر سک ساتھ اپنی بولوں ، اوّل اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا ساتھ اپنی بولوں ، اوّل اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا کر دسے بین آو مجھاس بات سے بڑی ہوشی ہو تی ہے کہ میں بھی اُن میں سے ایک ہول ۔ کھیلی جنگوں میں جو نوجوان شہید ہو پیچے بین ان میں سے بعض کی اوّل سنے مجھسے خطا لکھ کر یہ بوچے بین ان میں سے بعض کی اوّل سنے مجھسے خطا لکھ کر یہ بوچھا ہے کہ اس کہ اور اور اور میں شہید ہوجا وَں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی مرسے اگر میں شہید ہوجا وَں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی مرسے اگر میں شہید ہوجا وَں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی مرسے ما عقیوں سے ہی موال ہو ہے گئی ۔

میں تم سے بیر و عدہ کرچکا ہوں کہ جب تک ہوہ ہوت ہونے اور تنیم نیچے دہا نہ ہوں گئے ، میں اپنی دفیار مست نہ ہونے دوں گا اور میں بیر و عدہ لور اکر کے دموں گا اور میں بیر و عدہ لور اکر کے دموں گا اور تیں بیری شہا دت برا نہ نو نہیں بہاؤگی ۔ تم بھی اپنا و عدہ پورا کرنا ۔ امی جان سے میرا مور وہا نہ سلام کہنا ۔ میں ان کے نام ایک عیادہ خط لکھ دیا ہوں ہ

مخصارا محد" دومسراخط مال کو <u>لکھنے س</u>کے بعد محدّ بن قاسم میدان جنگ کافتی دیکھنے

مين مصروت يهوكيا ؛

(Y)

صبح کی نبازے بعد سلمانوں کی فرج کیل کا شطے سے لیس ہو کرصفوں میں کھڑی ہوگئی رمحد بن قاسم نے گھوڑسے پرسوار موکر ایک پر جوس تقریر کی :۔ " الله تبدالي اوررسول الله صلى الله عليه سلم محسبا بيو ألم بمعادى شجاعت تحادسيدا يمان اورتمها رسيه ايثار كامتحان كادن سيعه وشمن كى تعدا ديسے مذكفرانا - تاريخ شايديد كدكفرواسوام کے تمام گزشۃ معرکوں میں باطل کے علمبردادین برستوں کے مفابلے میں زیادہ سطے اور حق پرسٹوں نے ہمیشہ بیر ٹابت کیا کہ فوج کی طاقت کاراز افراد کی تعداد میں ہنیں بلکہ ان کے ایان کی نجتائی اوران کے مقاصد کی ملندی میں ہے۔ ہماری جنگ كسى قوم كے خلاف نهيں كسى ملك كے خلاف نهيں ملك دنيا كے تمام ان سركن المنه اذ ل كفلات سع جو خداكي زبين مر منها و بجيلات بيريم وفئ ذيين برابني حكومت بنيس ملكه فتنداكي حكومت جاسية بايريم ابنى سلامتى اودايين سائة ونياكة ما انسالوں كى سلامتى چاہتے ہيں اورخداكى ديين بريسلامنى كادامنة صرفتاسلام سعے - بروہ دین سے، بودنیاسسے آقا اور غلام، كورسك اوركاك اعربي اورعمي كي تميز مطالب يهادا مقصاراس دین کی فتح سے اور اس مقصد سکے بلیے جینا اور مرزا دنیا کی سب سے برخری سعا دست ہے۔ ہمارے آ باقرا جدا د اس مقصد کے لیے

لشب فدان کی مقی بعرجماعت کے سامنے دنیا کے بشے بشے ماعت کے سامنے دنیا کے بشے بشے ماعت کے سامنے دنیا کے بشے بشے و جاہراور قاہرشہ نیٹیا ہوں کی گردنیں جبکا دیں ۔

عرب كيشهسواده التمعين اينه مفدد برفحر كرنا چاہيے كەخدا نے اینے دین کی اشاعت سے بیر تھیں منتخب کیا تم نے فدا ک وا فيس مسرد صر كى بازى دكا فى اور فدائد تصيب ارض وسما كى نعمتون سے مالا مال كرويا . وه وقت يا دكر و حبب خدان اين تین سوتیره به سردسامان بندول کو بهترین بخصیارو سے مسلح تشكر برفتح دى هى . قارمسية بيروك ادراجنا دين كيميرانون میں حق کی ایک تلوار کے مقایلے میں باطل کی دس اور بعین اوقا اس مص محمی زیاده تعواری بے نیام ہوئیں لیک خوابے ہمیشر حق پرستول کوفتح دی مفااترج بھی تھادی مد دکرسے گالیکن یا د د کھو! قددست سکے فیصلے اُٹل ہیں۔ قددست صرف ان کی مددکر تیہے جوابنی مدداب كرست بين تم اپنے فرائض سے عدد برآ ہوستے بغير خداسك الغامات كمشنق نهين بهوسكته قددت كادسست شففنت صرفت ان کی طرفت در از بهوتاسیم ، جوتبرول کی بادش ہیں سبدنه سپر ہوتے ہیں جو خند توں کواپنی لاشوں سے پاسٹے ہیں۔ قدرت کے انعامات صرف ان اقوام کے لیے ہیں جن کی تاریخ کا ہرصفی شیدوں کے خون سے دیکین ہے۔

یادد کھو ابنی اسرائیل بھی خدا کی لاڈٹی اُمت تقی لیکن جسب وہ دا وحق میں جماد کی ذمتر داری خدا اور اس کے میٹم کرکوسونپ کراکدام سے میچھ گئے تو قدرت نے اعلیں دھتکار دیااور اعلی

آج اس زمین پرجائے پناہ نمیس ملتی جس پرکسی زمانے میں اُن کے اقبال کے پرچم امرائے تھے۔ خص داوہ دن نا لائے کہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خادج کو دو۔

میرے دوستواورمیرے کائیو! آج تھاسے لیے ایک سخت کے ٱنة ناتش كاون ہے بھیں مدرو حنیں گئے تجا ہدوں كی سُنّت الااْ اُُ كرنى بع يميس قا دسيرادريرموك كيشهيدون كونقش قدم برعل كرد كما تأسيد مراايان مع كمامج محددن فتح كربي خدا في حس جماعت كونتخب كياسي؛ وه تم بهو مي في نين سير كرحق کی تلوادوں کے سامنے سندھ کا لوہا دُوم وایران کے لوسٹ كه مقابل بين سخنت ثابت منه وكارظ لم لوگ كجي بها در نهين مهوت ایکن میں بھرایک بارتھیں یہ ہدا بہت کرتا ہوں کہ حق کی راه كوكفرك كانتول سي پاك كرسقه دقت يرخيال دكهناكتم كوني مسكنا بوا بهول بعى أين با ذن سع منمسل والو كرس بهوت دستمن ميرداد مذكرنا عور تول بچر اور بير معول برتمها دا باعظ منه المطحه بين جانتا بهون كهمسنده سكه دا جهن عرب عود تون اور بجول کے ساتھ ہمت براسلوک کیا ہے اور بھے ڈرہے کمانتھا ا كاجذبهمي كمين ظلم برآاده مذكر فيد وفاك قانون مين توبه كرينة والول سكه بليح بروقت دحم كى گنجائش ہے۔ وشمن كو مغلوب كرو اوراس برية نابت كردوكه بمارى غيرت خداكى غيرت بع اور بهمادي تلواد فداكي تلواد سيدليكن جب وهايي

مشکست کا اعترات کرسے اور تم سے پناہ مانکے تو آسے اٹھا کر گلے لگا تو اور کہو کہ اسلام کی دیمنت کا وروازہ کسی سے بیسے بند نہیں ۔

تم جاست بروكداس دنياس سي كواتنانهيس ستايا كياجس قدر كفاد مكسف يغيراسلام علياسلام كوسايا تها ظلمك تركش بس كونى الساتيرية عقاء حسسان كم مقدس حسم كومجروح كرسف كي كوشش مذکی گئی بلورد جمتر اللغالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جال شارف كى سىنوں برتيتے ہوئے بھرد كھے گئے اورجب آب نے بہرست كى توظالمون ف آية كالبيجار چودا مدين كى جنگول مين آب ك كئي حال نمث ونهيد جوست ليكن فتح مكر ك بعدابي وتمنول كرسائة بوسلوك صنور ميرنور صلى الله عليه وسلم في كيا،اس كى مثال دنیا کی تاریخ بین نهیس ملتی اور بداسی نیک سلوک کانتیجه تفا كه أب كے بدترين وتمن آب كے بہترين جال نظار بن گئے۔ آج تدكستان اورافريق مين برابس ملك بيك باشند يحكسى زطف میں ہمارے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے۔اسلام کی فتح کے لیے بهادسد دوش بدوش لادست بي - يدكون كهرسكتاب كربيسند بلكه بدسادا بهندوستان كسي ون ايران شام اهدمصر كي طيح وين سی کی فتے کے لیے ہمادا سا کھ نہیں دسے گا میرے دوستو! آج تمعادى مزل برامن أباديد الأمهم فتح كيدي وعا

محدين قاسم في بركه كرم القائفات إورد على "اسد مزا اور حبراك

- pyra

بادائي كود مكيمنا چايتنا مقا "

ذبيرا ورغيد بن قاسم في إدهرا دهر و كيما فالدب د قدم كو فاصل بنغيول كو بان بلاد با مقار نبي المعلى بنغيول كو بان بلاد با مقار زبير سند اسع آواز دى اور ده بحاكماً بواسعا سك باس بني المعلى المع

سعدسندا پنام عداس كى طرف برها ديا اور خالد است دونول با تقول بيس قام كرميني .

سعد سنے کہا ی<sup>ر س</sup>یکھا ب موست کا ڈرنہیں لیکن میں بہت گنا ہ گاد ہوں ۔ کیا آپ کویفین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دیسے گا!"

محدّ بن قاسم نے کہایہ شہیدوں کا خون اُن کے تمام کن و دھود بتا ہے "
سعد نے فالد کی طرف د کھا اور نجیوٹ آ دا ذہیں کہا یہ بیٹا اِ اُمرا کا خیال
د کھنا اور ذہیر اِ تھیں نا ہید کے متعلن کچے کہنے کی ضرورت نہیں سجت اِستحواری دیر
تک اس سے پیچے بعد دیگر سے ان دولوں کی طرف دیکھا اور محدٌ بن قاسم کے چرب پر نگا بیں گاڈ دیں ۔اس کی استحول کی چمک ماند ہوگئی ۔سعد سنے چندا کھول دیو تھے
پر نگا بیں گاڈ دیں ۔اس کی استحول کی چمک ماند ہوگئی ۔سعد سنے چندا کھول دیو تھے
مانس لینے سے بعد خالد اور محدٌ بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیا ۔ اتنی دیو بی و معد کے متعے محد عمد اس کی تناوں کی بعض پر ہاتھ
پند اور دین بھی اس کے گر دیج مع ہوچھے متھے محد ہما تا کا تھیں بند کر دیں۔
دکھ کر اِنَّا اِللہُ وَ اِنَّا اِلیہِ دُارِجُون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کر دیں۔

(8)

مُرِّبِن قاسم اُنظُ کر پھرز تمیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا کہ ایک سوالیا آگے ایک ڈنمی کو لا دسنے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ مُلاّبِن قاسم فے اسے دیکھتے ہی سوال کیا یہ بھیم سنگرتم ....! یہ کون ہے ؟" مالک! بیم تیرے دین کی فتح جاست ہیں۔ بیمیں است اسلات کا جذبہ عطا کو ۔ دب العالمین! حشرک دن بیمادی ماق کوشرمساد مذکرنا۔ ہمیں غاذبوں کی زندگی اورشہیدوں کی موت عطا کہ ،"

(H)

شام تک سنده کی فوج داجردا برکے علادہ تیس ہزاد لاشیں میدان بیں چھوڈ کرلیپا ہو چکی تھی۔ فوج کے وہ دستے جفیں تیسرے پہرہی اپنی شکست کالیقین ہو چکا تھا، الدور کا دُنج کر پیکے تھے۔ باقی فوج سنے داجر کے تمال ہو جا پر ہمت بار دی اور برہمن آباد کا دُنج کیا۔ "

مسلمان کچردیدان کا تعاقب کوسنے بعد کیمیپ کی طرن لوٹ اسکے داس جنگ بین مسلمان زنجیوں اور شہیدوں کی تعداد سائے ہوں بڑارسکے قریب مقی سپاہی ڈنجیوں کومیدان سے اعظا اعظا کر قطاروں بیں لٹا اسے سے اور محدیم بن قاسم جراح آل کی جمہ سک سائے ان کی مرسم بٹی بین معروف تھا۔ زبر ایک زنجی کو پیٹے پر اعظامت ہوئے محدید تاسم کے قریب بہنچا اور اسے ذبین پر ایک زنجی کو پیٹے پر اعظامت ہوئے محدید تاسم کے قریب بہنچا اور اسے ذبین پر انگ شاستے ہوئے محدید تاسم سے نیا طب ہوا یہ آپ ڈر ااسے دیکھ لیں ۔ یہ بعد ب

سعد کا چهره خون سے دنگا ہوا تھا۔ محد بن قاسم نے کپڑسے سے اس کا ممنہ پر پھنے کی کورٹ سٹ نیکن اس سے محد بن قاسم کا ہائھ بکڑ کر اپنے ہونوں بر ایک بلکی سی مسکرا ہمٹ لانے ہوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ بین صرف انتخدی الوالحسن نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں مکین خالد کو بہجائے ہی اس بر بھوڈی دیر کے لیے پیرفش ظاری موگئی۔ اسے دوبارہ ہوش میں لانے کے بعد محد بن قاسم نے اس کے سینے کے ڈنم کی مرہم مٹی کی۔

خالدسے ابوالحسن کا پہلاسوال برعفا میں تہاری ای کمال ہے؟ مع وہ ... وہ ... وہ ... !" خالد گھراکر ادھراُ دھرد کیلئے لگا ۔ ابوالحسن نے اپنے چہرے پر ایک در دناک مسکرا ہمٹ للبتے ہوئے کہا ۔ معبلیا ! گھراؤ نہیں ۔ ہیں ہم گیا وہ زندہ نہیں ۔ نا ہید کہاں ہے ؟" مع وہ ویبل میں ہے !"

"توتحادی بیوی مجی و بین بهوگی ـ کاش! مین موت سے پہلے اکفیل دیکورسکا کی دو، وہ بدت دور بین ادر میں فقط چند گھڑیوں کا مهان جوں!"

عمری بن قاسم نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ آپ نکر نکریں ۔ میں انھی انھیں بلا بھیجی بہوں ۔ انشا واللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر برسوں تک پہاں بنج جا بیں گی ۔ الوالحس نے احسان مندار نگاہوں سے محدی بن قاسم کی طرف و نکھتے ہوئے کہا یہ شکر بیرا لیکن میں سے بید پر سول تک ذندہ مذر ہوں ۔ کمایش میں میں میں میں بید پر سول تک ذندہ مذر ہوں ۔ گری بن قاسم کی طرف و نکھتے ہوئے کہا یہ شکر بیرا لیکن میں سے بید پر سول تک ذندہ مذر ہوں ۔ گری بن قاسم سے بھری ہوں کا دخم ذیا وہ خطرناک بنیں ۔ اگر قد درت کو آپ کی طاقات منظور ہے تو وہ ہوگور ہے گی!"

چوہ نے دوز طلوع آفاب سے کچے در ابدابوالحسن کے ابتر کے کرد می ڈیرا اسم مفالداور ڈیرا ہی موجود تھیں۔ ناہیداور ڈیرا ہی موجود تھیں۔ ناہیداور ڈیرا سے خات اس جگہ بنیجے کے بعد سفر بیس تھ کاوسے سے چور ہونے کے افدار نام کے دفت اس جگہ بنیجے کے بعد سفر بیس تھ کاوسے سے چور ہونے کے باوجود ذبیراور خالد کی طرح سادی دات ابوالحسن کی تیماد داری بیس کافی تھی۔ باوجود ذبیراور خالد کی طرح سادی دارت ہراکی طرح خالد کی آنھوں بیس می آئسو۔ نزع سے کچھ دیر پہلے ناہیداور زبراکی طرح خالد کی آنھوں بیس می آئسو۔

ایک سپاہی نے ذخی کو گھوڑ سے سے آباد کرینیج ٹنا دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑ سے سے اتر سنے ہوئے ہوئے گھوڑ سے اتر سنے ہوئے ہوئے ہوئے۔ سے اتر سنے ہما یہ خالد! اچیعذ باپ کی طرف دیکھیو!"

فالدسر عبائے سعد سک قریب بیٹھا تھا۔ اس نے ذخی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی چیخ ماری اور بھا گ کر اس کا سرائی گود میں لکھ لیا " آیا ! میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبا! " میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبا!! " میرے آبال میں کی طرف سے کوئی جواب بزیا کہ وہ بھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا " آپ انھیں کہاں سے لائے ؟ یہ کیسے ذخی ہوئے ؟ "

مجيم سنگوستے جواب ديا يو ميں ، پتاجی اور برادور سکے قيد خاسف سے ايک فوجی افراد ہو فوجی افسری مدوسے فراد ہو سے سختے ۔ حبب ہم بيناں پنچے تو دا جری فوج فراد ہو دبی متی اعفوں سف پتا ہی سکے مجھانے سکے باوجود سببا ہيوں سکے ايک گروہ ور برجہ کہ کہ دیا ۔ ہيں اور پتا ہی سفہ مجبوراً ان کا ساعة دیا ۔ پتا ہی ایک تیر کھا کہ گوشے سے گر بیٹے سے گر بیٹے سے گر بیٹے سات کد کر تھیم سنگھ فاموش ہو گیا اور اس کی آئے تھول ہیں آنسو مجرائے ۔ بقور ی دیر لجد اس سف سنسطنی فاموش میر گیا اور اس کی آئے تھول ہیں آنسو مجرائے ۔ بقور ی دیر لجد اس سف سنسطنی کی کوششش کرتے ہوئے کہا "اور برب ہے تی شاآ کے بیٹے سے گئے۔ پانچ چو سپا ہیوں کی کوششش کرتے ہوئے کہا "اور برب ہے تی شاآ کے بیٹے سے گئے۔ پانچ چو سپا ہیوں کو مادسنے سے لیے بیٹے سیا ہی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے بیٹے سے طانی چاہتا ہوں ۔ آپ اعلی ایک طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے بیٹے سے طانی چاہتا ہوں ۔ آپ اعلی ایک طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ بیرا ہی تا ہوں ۔ آپ اعلی ایک کو مادستے گئے۔ بیل آپ

محدّ بن قاسم نے چند سیام ہوں کی طرف اشارہ کیا اور کھا یہ تم ان کے ساتھ مار اور ان کے پتاجی کی لاش اٹھا لائد با اور خود الجرائس کی طرف متوجہ جوا اور اسس کی نبین پر ہا تقد سکھتے ہوئے کہا یہ انحلیس عنش آگیا ہے، پانی لاقر !"

ایک سپاہی نے اسے مشکرزے سے پانی کاگلاس بھرکد پیش کیا اور محد ہو۔ بن فاسم نے ابوالحس کا ممن کھوبلتے ہوستے اسسے پانی سکے چند گھونرٹ بلا دیے۔

### مریمن آبادسے ارور تک

بریمن آباد پہنچ کرہے سنگھ نے چاروں طرب ہر کا رہے دوڑ ائے۔ اُجرابر كى مكست سے يہلے مليان سے لے كر داجيونا مذمك كئي داجراورمسرواد اپني این افواج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے دوانہ ہو پیکے ستے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محدّ بن قاسم نے رسمن آباد کا ورخ کرنے کی بجائے سبول اورموسا کی طرف میش قدمی مشروع کی توانفیں میا اطمینان ہوگیا کہ برہمن آباد کے قريب فيصله كو جنگ لراف في كيا بهي كافي و تت سيد بول مي دريا مجی زور وں بیر نقا اور کسی کو بیرامید مذمحتی کہ محد من قاسم اسے عبور کرسنے کے يله يا في الرجائ كا انتظاد بنيس كرسه كا-اسيله المنون في داست كي مناذل شايست مكون واطيئان سے ملے كبس - واجد واہركو بذات خود اسے اندانسے سے بهست يبط عمد بن قاسم كم مقابط بي صف أداميونا برااور دور درازست اسفے واسے بست کم مدد گاروقت ہر پہنچ سکے۔ سنده کی افزاج کی تنگست اور اس سے زیادہ داجردا ہر کی موت کی غيرمتوقع خبريفان بيسس اكثركوبددل كرديا اودبي سنكهى كدوسك سيله

دیکی کرابوائی سنے کہ ایم بیٹیا بیں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دُعاہیں کرسکا مقا موت پر اُلسوبہا نا د بنیا کی ایک دسم بیے لیکن شہادت کی موت سکے بیاس اس مرح ڈبڈ بائی ہوئی اُلمی کھول سے میری طرف نہ دکھیو ۔ مجھے آلنو دُل سے نفرت ہے۔ زندگی کی کھن منازل ہیں میری طرف نہ دکھیو ۔ مجھے آلنو دُل سے نفرت ہے۔ زندگی کی کھن منازل ہیں ایک مسلمان کی پوئی آلنو نہیں نون ہے !"
ایک مسلمان کی پوئی آلنو ہو پی ڈرائے اور کہا یہ آبا جان مجھے معاف کر و تیجے ! "
فالد سنے آلنو ہو پی ڈرائے اور کہا یہ آبا جان مجھے معاف کر و تیجے ! "

محدّ بن قاسم کے پاس بیز بری پنجیں تواس نے فوا بین قدمی کی۔ بھے منگھ کے جھنڈ سے تلے قریبًا پہاس ہزاد سیا ہی جی ہو چکے تھے۔ اس بیے اس نے اس نے اس نے اس نے سرت ہرت ہرک کر محدٌ بن قاسم کی فوج ہیں بھی سندھ کے موام کے علاوہ کئی سردادشا مل ہو چکے سقے۔ ان سردادوں کی قیادت بھی سنگھ کے سرد بھی برہمی آباد کی دیوادوں سکے باہر کھسان کا دن پڑا ہے سنگھ کے دا جبوت ساھتی بنایت بعادری کے ساتھ لڑھ سے اور سندھی سیا ہی مولوں کے مساقت بناوری کے ماکھ لڑھ سے اور سندھی سیا ہی مولوں کے جھیم سنگھ کے سید بھی نوا ہے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بدول ہوگئے بھیم سنگھ کے کے فوج کی تعداد پر کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آبطے۔ بھر بھی جے سنگھ کونے مدد گاروں سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آبطے۔ بھر بھی جے سنگھ کونے مدد گاروں کی فوج کی تعداد پر بھر وسرمخا اور اس نے بعادری سے مقابلہ کیا رشیر سے پر مندھی افواج کے پاوں اکھڑ گئے اور بھی میں ہزاد الشیس میدان میں بھوڈ کر بھوب کی طرف بھاگ نکلا ہ

(Y) \

برہم ن آبا دسکے مشاہی عمل سکے ایک کمرسے ہیں داجہ وا ہرکی سعب سنے

چوفی اورسب نے زیادہ محبوب دانی سنهری مسند پر دونق افروز تھی۔ دانی کانام لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حمدن وطلل کے آتنا دیکھے بینپدخاد آئیں اور امرار ادرگرد ہا تھ باندھے کھڑے ہے۔

پرتاب دائے سرح بائے ہمستہ ہمستہ قدم انظا تا کمرے ہیں دافل ہوا اور دانی کے قریب پنج کہ ہمستہ سے بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوچکی اور دشمن مقور می دیر ہیں شہر پرقبفتہ کرنے والا ہے۔ اب ہمادسے ہوگئی بھاگئے نہیں ہم مرنگ کے داستے نکل سکتے ہیں " بھاگئے نکل سکتے ہیں " بھاگئے نکل سکتے ہیں " دانی نے ترش دو نی سے جواب دیا یہ شکست کے متعلق میرے پاس الملاع لانے کے سلے محل کی عور تیں کا نی تھیں تم میدان چور کر کیوں اسکتے ہیں نام مہادانی کی مفاظمت میرا فرض تھا۔ اب باقوں کا وقت نہیں پہلے ہیں نے مرادانی کی مفاظمت میرا فرض تھا۔ اب باقوں کا وقت نہیں پہلے ہیں نے مرائے کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کردیا ہے۔ آپ کسی خطرے مرائے کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کردیا ہے۔ آپ کسی خطرے مرائے ہوں کی مورائے۔ آپ کسی خطرے

کاسامنا کے بغیرارور بہنچ سکتی ہیں!" وائی نے نئک کرکھایہ ہیں بخطارے جیسے بڑدول کی مفاظنت ہیں جان پنے پر ایک بہا در دشمن کے ہا مقوں موت کوٹر جیج دول گی!"

پرتاب داست نے کھیانا ہو کر کھا" یمیرے ساتھ انفہات نہیں ۔ بیں ایپ کا ایک وفاداد فادم ہوں "

م تنهادسدسیلے الفهاف کا دقت آچکا ہدے " یہ کہتے ہوستے دانی مسندسے انٹر کر کھڑی ہوگئی۔

پرتاپ داستے برسیان ہوکہ کہا یہ مہادانی! آپ کیا کہ دہی ہیں میں آپ کی مجلائی کی بات کہ تا ہوں!" میں آپ کی مجلائی کی بات کہ تا ہوں!" دانی سنے گرجتی ہوئی "واڈ میں کہایہ تم اس ملک سکے سب سے بھے

## (F)

قطع بیں چادوں طرف النہ اکبر کے نفرسے سنائی دے دسے تھے۔ دانی نے محل کے بالاخاسنے کے ایک در ایکے سے چادوں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے سکے درواز سے برسندھ کے برجم کی بجائے اسلای پرجم اسرا دہا تھا۔ بنچ کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج بچو بچو بہی تھی۔ سب سے آگے ایک نوجوان سفید محصور سے برسواد تھا اور سندھ سکے بے شماد سیا ہی " محد بن قاسم کی ہے" کے نفرسے برسواد تھا اور سندھ سکے بے شماد سیا ہی " محد" بن قاسم کی ہے" کے نفرسے لگا دہ سے تھے۔ ایک دربادی سنے سفید کھوڑ سے کی طرف اشادہ کرستے مفید کھوڑ سے کی طرف اشادہ کرستے ہوئے کہا یہ محد بن قاسم وہ بہے !"

رائی عفیب آلود نگاہ وں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوالے مسرد السنے آسکے بڑھ کہ کھا یہ مہادانی اب بھی بھاگ نسکنے کا وقت بہتے!"
دانی نے ایک سپاہی کے باعثر سے تیر کمان چیبی کر تھ جو بن قاسم کی طرف نشا مزیا ندھتے ہوئے کہا یہ بھاگنے واسلے داجوں اور دانیوں سکے بلے اس دنیا ہیں کوئی جگ نہیں!"

ایکن اچا نک کسی کے باقر ای گائیسٹ سنائی دی اور دانی کی توجھوڑی در کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبند ول ہوگئی بھیم سنگھ چند مروادوں کے ہمراہ نموداد ہوا۔ دانی نے اُسے دیکھ کر منہ پھیرلیا اور دوبارہ محد ہی فاسم کی طرف نشار با ندسے لگی بینچے سے چند سیا ہیوں نے شور مجایا اور محد میں قاسم کی طرف نشار با ندسے لگی بینچے سے چند سیا ہیوں نے شور مجایا اور محد میں قاسم ایا تک ایک طرف جھیک گیا۔ پیشیز اس کے کہ بھیم سنگھ محال کو دوم اور فی کی کو شور میں کی کہ بھیم سنگھ محال کو دوم اور فی کی کو شور سنگی کی کو میں میں کی کی کو میں کی لیکن تھیم سنگھ نے اُسکے بڑھ کو کہ اس کے کا تھا۔ دا فی میں کے دوم کی کو میں کی کو کو میں کی لیکن تھیم سنگھ نے اُسکے بڑھ کر کا میں کے ہا تھے سے تیر حرکے ھانے کی کو کو میں کی لیکن تھیم سنگھ نے اُسکے بڑھ کی کو میں کی کی کو میں کی لیکن تھیم سنگھ نے اُسکے بڑھ کر کا میں کے ہا تھے سے تیر حرکے ھانے کی کو کو میں کی لیکن تھیم سنگھ نے اُسکے بڑھ کر کا میں کے ہا تھے سے ا

پر ناب داست فی کهادر مهادانی از آب کیاکهدیمی بین دسنید اوشمن تطعین داخل بود باسب اب وه کوئی دم بین ا دهرآن والسب اگر آب کواس کی قید کی ذات کاخوت نهین از مین جاآیا بهول ؟

پرتاپ راستے سف یہ کہ کر دائیں مڑنا چا ہالیکن دانی نے آگے بڑھ کراس کا داستہ دوک لیا اور ایک جمیکتا ہوا خجر دیکھاتے ہوستے کہا یہ عظہر و اِ ایمی تھا دافیصلہ نہیں ہوا ؟

پرتاپ دائے گرد جم بھتے در کول کو تنگی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جم بھتے در کھے اتو ایک طرف جست کے ہاتھ در کھے اتو ایک در بادی کے ہاتھ سے تلواد اٹھانے کے سے تلواد سے تلواد اٹھانے کے سی بھروں اور ابھانے کے بین بین می فیڈیاں پیننے کے لیے بنائے گئے ہیں !"

یدتاپ دائے ایک ذخی درندے کی طرح دانی برجملہ کیا لیکن وہ ای برجملہ کیا لیکن وہ مری ایا تکب کتر اکر ایک طرف ہوگئی۔ بیٹی تر اسس کے کہ برتا ب دائے دوسری بار تکواد ایکا تا۔ چاد سیا بیوں کی تلوادیں اس کا سینہ جھنی کر دی تھیں پ

دائی سنے کچھسوچ کرکھا باگریس ان قیدلیں کودشمن سکے تواسلے کردوں تو وہ يهال سندوالي علاجات كا إ

تهيم سنكه سف جواب وبايه فالتح لشكركوكوني شرط مان كالمخبور نهيل كبا جاسكما يمين اس كے ساتق مصالحت كي مواتع بلے عقد وہ ہم نے طاقت كے سنش میں صنائع كردسيد بي اوراب وه اپني فتوحات كرسيدب كوم دوستان كى اخدى مسرحد تك ساجانا جائية بين ؟

المحصين لقين ب كروه ارور برحملكرين سكے إ

تجادت كم يله لنبين أسنَّ إ"

سهان وه شاید دوچاد دن کے اندد اندرہی ادور کی طرف پیشفدمی کویں ادريس اس يله يمي آب ك ياس حاصر بهوا بهول كدار دركي حفاظمت راجكما دفقي كررباب اور المب شايدير بسندن كربى كدوه مسلما لؤل سك كهورول كيمول كيني كيلاجائ ويديل كومي بن قاسم كي وال كرك آب اسس كى جان عنی کرواسکتی ہیں۔اس کے پاس جس قدرسیا ہی ہوں گے۔اس سے نیادہ سیاہی اب بمجھ میں قاسم کی فوج میں سندھ سے شامل ہو بیکے ہیں داجگا جس قدر بها ورسع ،اسی قدرنا تجربه کارسے وہ عربول کا مفا بلد نہیں کہ سكتاراس كي جان صرف السي صورت ميس نيج سكتي سيدكه وه متهياد وال دسك، دانی سنے پھرمقوری وبرتذبذب سکے بعد کہا بر میں سنے شناسے کہ عربوں كودولت كابهت لالج بد، اكروه والس جان بردها مند بهول تو بس المفين مرتمن آبا دك علاوه ارور كاخترار بعي دسي سكتي جول!" عجيم سنگه سفي حوانب دياي وه ايك اصول كه سيار الشقي بيس بهاب

قابل معافی متسمجھیں!" دانى نے كما يواكرس في اليا حكم سے الفين قبل كروا ديا جو آو ؟ تهيم سنگه نے بچونک کر حواب دیا یہ تو میں یہ مجھوں گاکہ سندھ کواجی ادر بيك دن ديكي بين ليكن مجه أب سعيد الميدنديس بين محدّين قاسم كو تا چکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قید اوں کے متعلق فہماراج اور برتا پ مات کے خطرناک اراد د ل کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کے احسانمند

كمان يجينة بهوسة كهايه مهاداني الهب كياكردين بن ربعگوان كاشكرست كه تير چلاتے وقت آپ سکے إلى كانپ بے مع ورن آپ ايك فاتح لشكر ك انتقام كاتصور نهي كرسكتيس راكر البب ليمجهتي إي كدان كرسيد سالاركي موت اسس فوج كاحوصلدلست كرسكتي سهد تواكب غلطي پر بېن يه فرج وه نهيس جوسپه سالاد کی موت کے بعدمیدان میبود کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سیا ہی سیسالارہے ! دانى سف جذبات كى شدّت ستدا بدبيره بهوكر تصبيم سنكه كى طرف ديكها اود كهايد بهيم سنكه إابتم كيا جائية بهو اكباب تك تم اپنابدله نهيس له يجعيد" تعبيم سنگھ نے جواب دیا نیس صرف یہ لوچھنے آیا ہوں کہ عرب تیدی اس ہیں قید فانے سے صرف سراندیب کے ملاح سطے ہیں - مجھے دہاں سے بہماوم ہواہدے کہ عرب قیدی داج کی موت کے بعداس محل ہیں لائے گئے ستھے۔ مجھے یفنین سے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑاسلوک نہیں کیا ہوگا لیکن تجے ہر بدار نے بنایا ہے کہ پر تاپ رائے بھی آپ کے پاس ہے اور مجھ ڈدیے كه آپ نے كہيں اس كے كھتے ہيں آكران كے سائفكو تى بكسلوكى نركى ہو!"

وا في سف كها يو فرص كرو الربي سف كوئى بدسلوكى كى سيت تو ؟"

« مسلمان عود توں برہا تھ نہیں اٹھاستے لیکن برتاپ داستے کو دہ شاید

پاس اسی بید آیا ہوں کہ آپ سکے بیٹے کو تنہائی سے بچاسکوں ۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں بہی توا تفین میرسے تواسلے کرد شکیے ۔ وہ آپ کے محل کے درواز کے سکے میں میں بین ہوا کہ بیال آپ بہی توا تفول کے سامنے پہنچ چکے ہیں ۔ جب اتفیق یہ معلوم ہوا کہ بیال آپ بہی توا تفول نے سے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندوپاؤں نہ دیکھے ؟

دانی سفه ایک کرسے کی طرف بڑست ہوئے کہا "آؤ میرسے ساتھ اسلام مساتھ میں مساتھ ساتھ مساتھ اسلام دسے کر دانی سکے ساتھ ہوئی ۔ ان اسے پہلے اس کرسے میں سے گئی جماں پرتا پ دائے کی لاش بڑی ہوئی تھی ۔ جب دانی نے یہ بتایا کہ پرتا پ دائے اس کی نوا ہمش سے تمال ہوئی تھی ۔ جب دانی نے یہ بتایا کہ پرتا پ دائے اس کی نوا ہمش سے تمال ہواہے تو بھیم ساتھ سے کہ ایک کو دوست اور دشمن کی تمیز ہوگئی سے "

دانی نے جواب دیا بر بین اسے سرورع سے اپادیمن مجتی متی لیکن کا س اہمارائے میری یا ت مانے ، اب اگرتم عرب قید اول کو دیکھنا چاہے ہوتو وہ کو نے کے کمرے میں موجود ہیں ۔ مہاراج نے اپنی زندگی میں میرالکمان مانا ۔ ان کی موت کے ابعد نین میں میرالکمان مانا ۔ ان کی موت کے ابعد نین نے قید اول کو نوس کر مسلما اول کو نوس کر میں میں کر میں میں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوئیا ہے۔ میں مرد سے یہ محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوئیا ہے۔ برتا پ دائے نے الحقیق تر الے نے الحقیق کی ان کے ساتھ ظلم ہوئیا ہے۔ برتا پ دائے نے الحقیق تر الے نے الحقیق تر الحقیق کی ان کے ساتھ طلم ہوئیا ہے۔ برتا پ دائے نے الحقیق کی ان کے ساتھ طلم ہوئیا ہے۔ برتا پ دائے الحقیق کی ان کے ساتھ طلم ہوئیا ہے۔ برتا پ دائے ساتھ الحقیق کی ان کے ساتھ الحقیق کو ال

مجيم سنگھ نے کہا يوبز دل ہميشہ ظالم جوتے ہيں . قيدى اب كيب محسوس كرتے ہيں ؟"

دا فی نے جواب دیا سرجہاں تک میرابس چلاسے، بیں نے اتفیس کو فی "کلیف نہیں دی چپوٹم دیکھ لوا" " تمارے دل میں حرال کے لیے بہت عزت ہے۔ اعفول نے تم پرکیا جا دوگیا ہا " بھیم سنگھ نے چند قدم آ گے بڑھ کر دیجے اشارہ کرنے ہوئے کہا ۔ جا دو ہا اور دیکھیے! ان سکے جا دُوسنے کس پر اثر نہیں کیا ؟ "

رانی نے نیج نگاہ دوڑائی۔ شہرکے سرکردہ سرداداور پرومہت محدّ بن قاسم کے گردگیرا ڈال کراس کے پاؤں چورلے کی کوسٹسٹ کردہ سے تنے۔ اوروہ گھونے سے نیچے کھڑا انفیس ہا کھوں کے اشاروں سے منع کردہا تھا۔

تحبیم سنگھ نے کہا یہ مهاوانی دیکھاآپ نے اپیروہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا برترین وسم مستحق تقے جب اس نے مادے ملک پر محله کیا مقا اس کے پاس کل دس بارہ ہزار سابی تقے اور اب ہمادسے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزار کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ۔ہمانے پاس حسم كے بچاد كے ليے دھاليں ہيں ليكن مجست اور اخلاق سے دلوں كے قلع فتح كرسة واسد عمله أودكاكوني علاج نهيس سنده كي أننده بسلين محدّ بن قاسم کواپینے دسمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے باد کریں گی۔ آب بانتی ہیں کہ بیں ترول بنیں میں سکست کھا کر زندہ والی آنے کی نيت سونس بيلانهي كيا عقاليكن كاش إوه مجهاس وقت أعقاكر إين بين سے بدلگانا، جب میں زخموں سے بچور تھا۔اس نے مجھے موت کے منہ سے جینا ميرسد تنعول بهمرائم دكاءميرى تنماددادى كى اودىيس فعسوس كياكردنيا كى كونى طاقت البيع وتمن كامقا بله مهيس كرسكتي-

میں مہداراج کے پاس اس لیے آباکہ اکفیں آگ میں کو دیے سے بچاسکوں لیکن میرے اور پہاجی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہو مسلمان اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہنیں کرتے ۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا دود ہے اور میں آپکے

مجيم سنگوست كها يوكيا بربه رز بهوگاكه محدين قاسم نوديهال آكر ديكوسك است تشوليش به !" دانی سنه جواب دیا مع جا دُسله آو اسه!"

## (4)

دانی کی دہنمائی میں محد بن قاسم، ذہیر، خالد، ناہیدا در ذہرا کے علاوہ چند سالاد محل کے کونے کے کشا دہ کمرے ہیں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی بھا گراس کے سائھ نیٹ کی اُڑائی اس سے پہلے خودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کم اس سے پہلے خودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی ۔ خالد اور ذہر کے بعد دیگرے مرذوں سے بغل گریوئے جورتوں نے نام ید کے ساتھ کے بل کر شکر کے اس می شفقت کا ہا تھ دیکھ کی روں سے بلے بعد دیگرے مصافی کیا اور جورتوں کو تستی کی مسلم کے بھی اور مورتوں کو تستی کی اور سب سے آخر میں دانی سے مخاطب ہوا یہ نیک دل خاتوں امیں آپ کا شکریم اور سب سے آخر میں دانی سے مخاطب ہوا یہ نیک دل خاتوں امیں آپ کا شکریم اور امین آپ کا شکریم کا خور اور امین آپ کا شکریم کی کا کھریم کی کا دور امین آپ کا شکریم کی کا دور آپ کا سے کی اور امین آپ کا شکریم کی کا دور آپ کی کھریم کی کھریم کی کا دور آپ کا سے کا خور کی کھریم کے کھریم کی کھریم کھریم کی کھریم کے کھریم کی کھریم کے کھریم کی کھریم کی کھریم کی کھریم کھریم کھریم کی کھریم کی کھریم کی کھریم کھ

دانی نے محدین قاسم کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کی آئکھیں یہ گواہی شے دہی تقیس کہ بہرالغاظ دسمی نہیں۔

می بن فاسم نے خالداور زبرسے کہایہ میرے بلے امجی بہت ساکام باتی میت ساکام باتی میں بنج جاوً !" ہے تم انفیں اپنے سائھ لے کر قیام گاہ میں بنج جاوً!"

دانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا یہ یہ لوگ اس محل میں دہ سکتے ہیں!"

مولاً بن قاسم نے جو اب دیا یہ شکریہ الیکن آپ کو تکلیت ہوگی!"

دانی نے کہا یہ اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل اور دھی جا و ں گاور یہ سادا محل آپ کے بلید فالی ہوگا!"

می بن قاسم نے کہا یہ آپ کو یہ کیسے شک ہواکہ سلمان معان نواذی کا بدلہ ہوا دیا کر ستے ہیں۔ آپ اگر او فرجا نا چا ہتی ہیں تو میں بریمن آباد کے چند سر داد آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوت ؟

د انی نے مرسے پاؤں تک محدّ بن قاسم کو دیکھااور کہا یہ اگر میں ادور سیلی عاقب نہ کریں گئی ؟" جاؤں آپ کی افزاج میرا تعاقب نہ کریں گئی ؟"

مید می قاسم نے کہا یہ ادورظلم کی باوشا ہمت کا آخری قلعہ ہے اور میں اُسے فتح کیسے کا اردہ ترک تہیں کر مسکنا۔ میں وہاں ابسے فید خاسنے کا حال شن جیکا ہوں جس میں ابوالحسن جیسے کئ اور قیدی دم توڈ رسمے ہیں !"

دانی سف کهایس نیکن الوالحس تو فرار مو چکام بداود در کے قبید فاسف میں باتی قیدی مماری دهایا بیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہماد اکام ہدے۔ اگر آپ کا قانون ہمادے قانون سے انگر آپ کا قانون ہمادے قانون سے انگر آپ کا قانون ہمادے قانون سے انگر آپ کا قانون ہمادے قانون سے انتخاب تواسے اپنے ملک میں جلائیے ہمیں اپنے عال پر چھوڑ دیکھیے یو دوں کے ساتھ بدملوکی کی ہمیں کافی سے زیادہ سراہل جگی ہے "

" لیکن ہم پیمقسد ہے کر اُسطے ہیں کہ نکس خداسکہ ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم داجہ اور دعیت کی تفریق مٹاکر تمام انسانوں کو ایک سطح پرلانا چاہتے ہیں ہم جبرواستبدا دکی بجائے عدل وانصاف کی حکومت چاہتے ہیں!"

دا نی نے کہا یولیکن داج اور دعیت کا جھکٹ او مہندوستان کی ہرسلطنت میں ہے۔ کیا یہ بہنیں ہوسکتا کہ آپ جس طرح ہاتی ہندوستان ہی وسکتا کہ آپ جس طرح ہاتی ہندوستان ہی وسکتا اول کا قالون نظر انداز کوستے ہیں اسی طرح ادور کو بھی اپنی حالت پر بھیوٹر دیں !"

عاقالون نظر انداز کوستے ہیں اسی طرح ادور کو بھی اپنی حالت پر بھیوٹر دیں !"

می بن قاسم نے جواب ویا یہ آپ کو ہما اسے متعلق غلط فعی ہے۔ ارود ہماری آئوی منزل نہیں رہیں ہمند وستان کی آخری عدود تک اس انقلاب کا پیغام سے جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلے ہمادی توجہات کا مرکز اس سے بناکہ ہمال

ولاياس كرمهاداج مرسد نبيس زنده بي -بس اسع بربتانا چابتى برول كراب مقابط سے کوئی فائدہ لیکن آپ کو بیروعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیارڈ است سے بعد آپ اسسے كونى بدسلوكى بنيس كربن سك. وه ميراايك بى بياب، اگرائب كواس كا منده میں دہنا ناگواد ہو تو میں اسے کہیں دورسلہ جاؤں گی "

محدَّين قامم ف كمايرين وعده كرنا جون كهاس كسك سائة كوني بدسلوكي د ہوگی بلکر متی سکے مقابطے میں باطل کی علمبرداری سے دست کش ہوجانے کے لعد مم استقابل احرام مجيس كدات كب جانا جامتي بي ؟" " پين على الصباح روامة بهوجاؤں گي 🚓

سندح كا دارلم كومت اگرچ ارود تقاليكن بهمن آبادكي سياسي اور فوج بميت اس سے کمیں زیادہ محتی ۔ آیا دی کے لحاظ سے بھی بہشہرسندھ کا سب سے بڑائشر تقار فتح کے بعد محد بن قاسم فے جو خطوط مجاج بن اوسف اور خلیف ولید کو بھیجے ، ان بیں اس نے لکھا کہ سندھ میں قوتت ما فعدن عملی طور مرختم ہوچکی ہے۔ ارور كمتعلق مجهد تقين بدكه وبال كى افراج الطسد لغيرة تصيار دال دي كى ادراكم اعوں نے مزا حمدت بھی کی توبیم حرکہ سندھ کے باتی معرکوں سکے مقابطے ہیں نہائیں غيرابهم بوكا وسنده كالمخدى اود غالباً مضبوط ترين شهرملتان سع اوراس كى مذمهبي تقتربس كومدِنظرد كحقة جوسته شابد پنجاب كيعف داج بھي مليّان كيه سندهی حاکم کا سائد دیں بیکن مجھ خدائی مدد پر عبروسہے۔ بریمن آباد کی فتح سے پیلے محد بن قاسم کو عجاج بن بوسف کی ہدایا ت موصول ہو چکی تقین کہ و ہ ومتمن كىسدجا فادبردادى مذكرسدنيكن محدين فاسمسندان خطوط كيجوابين

ستمدرىيده النافيت كى دبى مورتى اواز بمادىكانون ككسب سے پيط بني ! دانی نے پھر خورسے محد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو آپ تمام ہندورتا كوفتح كريف كانواب دىكيەرسىتەبىر."

م بار؛ بیں تمام بندوستان پراسلام کی فتح چاہتا ہوں اور یہ ایک خواب ٹیں ۔ رانی سنے کہا یہ یونان سے سکندر میں ہی ادا دسے سے کر آیا تھا۔ اور آپ اس سے غریس بہت چھوٹے ہیں!"

م لیکن سکندر بادشا ہوں کے مقابعے ہیں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کامقصد لوگوں كوبا دشا بهوں كى غلامى سے أزادى دلوانا مذعقا بلكه الحفيس اپنا غلام بنانا تقاربیں خواکی ذبین پرانشان کی با دشاہست سے منکریجوں۔ اسسے اپنی طاقت پر بعروسه تفامجه خواکی د جمت پر بعروسہ ہے۔ اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا۔ لیکن مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہاس ك اپنے سپاہى اس سے مگر گئے اورميرى سب سے بڑى كاميا بى برہے كر حوكل الم میرسد دشمن معقد، آج میرسد سائقی بین اور بیمیری فتح نهین اسلام کی معدا

دا نی نے مایوس ہوکر کما یہ تواس کا مطلب بدہے کہ آپ ادور برطرود حملہ كريسك إ

° بیرمیرا فنرض ہے آ

دا نی نے مبتی ہوکر کہا" مجھے معلوم سے کہ بریمن آبادا در ارور کے درمیان كوئى اليسى خندق نهيس جصه آب بال مذسكيس ليكن اكر آپ محصكسى ليكسلوك کی متی سیجھتے ہیں تومیر بیلیٹے پر دھم کریں ۔ وہ ایپ کا آخری دم نک ساتھ دسه كاراب مجهادود جاكدات مجهان كاموقع دين -أسعب سنكه سنالي

708

اس بات کی دفعا صت کی کرمندو کے باشندے ترکستان اور سپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بیندان سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بیدان سے بغاوت کی توقع نہیں ۔ اس کا سب سے بڑا نبوت پرہے کہ کل تک جوسیا ہی ہما دسے خلاف شمیر بکھن سکتے آئے ہما دسے دوش بدوش لیڈ دسے ہیں ہ

(4)

دا فی لاده می بریمن آباد کے چند سردادوں کی معیت میں ادور بہنچی اس نے لینے بیٹے کی یہ غلط فہمی دود کرنے کی کوسٹ کی کداس کابا پ زندہ ہے لیکن ففی کی سوسلی ماں سنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دود کرنے کی کوسٹ کی کوانٹ کی اور اسے طعمتہ دبا کہ تحصاری مال میچھ ماں سنے بہتھ اور اسے طعمتہ دبا کہ تحصاری مال میچھ دشمن کی آ لہ کا دبن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے بچر و بہت نے بیر مشہور کر دیا کہ دانی طاقہ حص سلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر ابنا دحرم مجرشٹ کو کھی ہے۔ مختلف ذبا نوں کی حاسمت ہورائی کے ساتھ بہ خبر شہر میں آگ کی طرح مجیل گئی۔ مختلف ذبا نوں کی حاسمت ہے۔ ارائی کے ساتھ بہ خبر شہر میں آگ کی طرح مجیل گئی۔

ادود کے چند جدیدار پر تاپ رائے کے رستہ وارسے ان میں سے ایک نے پر تاب دان میں سے ایک نے پر تاب دائے کے تقل کا انتقام کے ایک کے بیار میں یہ کہ دیا کہ دائی نے محرک دیا دیا ہے ۔ ان تم محرک ناک کو فتل کیا ہے ۔ ان تم محرک ناک کو دیا اور اس نے لادھی دائی سے دا تعا ت نے فعی کو اپنی مال کے خلاف محسلات میں ناک کر دیا اور اس نے لادھی دائی سے کہا یہ کاش تم میری مال دیر تیں یہ

دانی کواپسے اکلوستے بیٹے سے یہ توقع مذتھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اُسس کے سینے ہیں اتر سگتے۔ اس نے پیکے لعد دیگر سے اسپضیٹے ' اپنی سوکن اورصاطرین درباد کی طرف دیکھا اور کانیتی ہوئی آواز ہیں جلائی ؛

" بينا! مشرم كرو- مي تحصاري مال مول- أكران لوكول كي مدد مع تحص من

(بسلسه صفی ملاق اسے آگے) کروا دیا اور اس کے بعد جب اس اور کی نے بربایا کہ اس نے معنی انتقام لینے کے لیے بقصتہ تراشا تھا از ولید نے آسے بھی قبل کروا دیا بہلا تھ اور کی غلط ثابت ہو تا ہے کہ لاڑھی وہ بی قبول اسلام کے بعد سلما نوں کی بیا ہ بی ای کی تھی اور آبر معما کہ کی بیری بونے کی حیثیت میں اس کا تنصیب برگز ایسا نہ تھا کہ وہ ارور اس مفری کرجاتی اگریہ ان بھی لیاجائے کراس کے لایں اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی ترفی بھی نویہ کھیے مکنی اور کی بیات بڑی ترفی بھی نویہ کھیے مکنی برسکتا ہے کہ ایک ایسا نویوان جو سرو مال کی عرصی ہند وستان فتح کرنے کا عزم ادکھتا تھا اور دکی اور کی دارور کی اور کی کار میں ہند وستان فتح کرنے کا عزم اور کی دیا۔ مضوصاً ان حالات میں حب کرا دور کی دارور کی داریے عامہ اس کے قبول اسلام برسخت مشتمل ہوسکتی تھی۔

دوسر معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محد فین فاسم سے پہلے رائی فکب عدم ہو جیا تھا۔ هی کادل توست گیا اور اس نے دہی سہی فوج کے ساتھ دا و فراد اختیاد کی۔ مخد بن قاسم نے ایک تومسلم سندھی سرداد کوشہر کا حاکم مقرد کیا اور چند دن کی تیادی کے بعد ملتان کی طرف بیش قدمی کی ہ

کامیابی کی ذرایجی امید مرد تی تو بین تحقیب بصره تک وشمن کا تعاقب کرسن کا مشوده دینی یکن پرلوگ کیسے بھی ہیں اور بردل بھی ۔ جو تھے اسے باپ سے ساتھ دفا نہ کر سکے وہ تھادسے ساتھ وفا نہیں کریں سکے ۔ جو دشمن لا کھول سپا ہمیول کوشکست دے چیاہے ۔ اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزار سپاہی نہیں کار مسکتے ۔ سندھ کی اُدھی فوج اس کے ساتھ بڑائی ہے ۔ یس اپنی آ نکھول سے ان سے ذیادہ غیور مردادوں کو مسلمانوں کے سپر سالاسکے یا دُل پر ہا تقد کھتے دیکے چیکی ہول نے تعادی مردادوں کو مسلمانوں کے سپر سالاسکے یا دُل پر ہا تقد کھتے دیکے چیکی ہول نے تعادی خیراسی میں ہے گہم ہار مان لور ور دیاد یاد کھو یہ لوگ عین موقع پر تھی بی دھوکا دیں سکے ۔ اس وقت ذیادہ جوش وہ د کھادہ سے ہیں چھیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کاموقع نہیں ملا "

ففی نے بوش میں آکہ کہا یہ مانا افاموش رمور میرے ساتھی مرتے دم تک میراسا تقدویں سکے یہ

" توبیتا یادر کھو! اس جنگ میں انفیق موت کے سوا کچھ ماصل نہ ہوگا!"

ایک ماہ کے بعد محد بن قاسم بریمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ادود
کی طرف بیش قدی کر دیا عقار ضی کویہ علوم ہوا کہ مرتے دم نک اس کاس عظاد سے کا دعویٰ کویسے نقالہ مرتادوں کے متعلق دانی کا اندازہ تیجی عقالہ

محدِّن قاسم کی فرج نے ابھی نصف داستہ سلے کیا تقاکہ ایک صبح نفی کو معلوم جواکہ اس کے چند مسرواریا کی ہڑا دسیا ہمیوں کے ہمراہ داتوں داست شہر چھوڈ کر بھاگ گئے ہیں۔

جب تحدین قاسم کی فوج ارورسے فقط ایک منزل کے فاصلے پریمتی رادور شے اور تین ہزاد سیاہی رات کے وقت شہر کے وروانسے بند پاکرسیڑھیوں کی مدد سے فقیل سے امتر کئے۔

## ال كا دلوماً

منان کے عاصرہ کے دوران میں محدین فاسم کو جانے بن ایست کی وفات کی نعبر ملی ۔اس کے سائقہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا حس میں اس نے ایسے باب کی موت کا ذکر کرسنے کے بعد محد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر خراب ہوگئی ہے لیکن ان کی بیخوا ہش ہے کہ آپ ہندوستان بیں اپنا کام عمم كي بغير كمرآف كاداده شكري زبيده في ابيخ متعلق كهايد بين ال بنزادول بيولون مع مختلف بنيس عن ك شوبرسنده، تركستان اودا ندلس مين برسر بيكاد بي اودسند مدك سپرسالاد كى بيوى بوت بوت ميرايد فرض سيد كديس آپ كى جدائ كوعام سياميوں كى ميوبوں كى نسبست زيادہ صبروسكون كے ساتھ بداشت كرون، آب في مقاله ملتان كى فتح كے بعد سمين استے پاس بلوالين كے ليكن والده کی صخبت شاید آینده چند حیلنے انحنیں سفرک اجازت نہ وسے ۔ مجھے ڈر مے کہ گھر کے منعلق آب کی تشولیش ،آپ کی فتوصات کی رفعاً دیر اثرانداز مذہو۔ انتهائی تکلیف کے دقت آپ کی فتح کی خبرس کران کے جبرسے بردونق آجاتی ہے جب تھی ان کاجی اُداس ہو تاہے تویں ان کے منہسے یہ وُ عاسمنتی ہول۔

سیااللہ ایکھے قرون اولی کے مجا ہدین کی اوّں کا صرواستقلال دست اور جب کھی وہ مجھے قرون اولی کے مجا ہدیں کہ مذہبدہ ایم ایک مجاہدی ہوی ہو " ناہیداور در اور میراسلام بہنچا دیکھے۔ مجھے ان بہنوں پردشک اکا سے ہو ہردو ذرند ہو کے میدانوں میں مجاہدوں کے گوڈ دن سے اللہ والی گرد دکھتی ہیں۔ بھرہ میں ان حور تون اور کچل کا انتظار ہو دیا ہے بین میں آپ نے بریمن آباد کے قید فانے سے ایون اور کیا داور کیا انتظار ہو دیا ہے بین اس سے ذیا دہ اور کیا دُ عاکر سکتی ہوں کہ آب کا ہر قدم بلندی کی طرف ہوا ور میری نگاہ کا ہر آسمان آب کے میں ان سے نیا دہ اور کیا دُ عاکر سکتی ہوں کہ آب کا ہر قدم بلندی کی طرف ہوا ور میری نگاہ کا ہر آسمان آب کے میں ان سے یا قرال کے یا قرال کی کا موال کی کی طرف میں ان ان ان کا میں ان ان کی کا موال کے یا قرال کی کا موال کی ان کی موال کی ان کا موال کی ان کی کا موال کی کا میں کی طور کی کا موال کی ان کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کی کا موال کی کا می کا موال کی کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کیا کی کا موال کیا کیا کی کیا کی کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کی کا موال کی کا میں کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کیا کیا کی کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کیا کی کی کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کیا کی کا موال کیا کی کا موال کی کا موال کی کا موال کی کا موال کیا کی کا موال کی کا کا موال کی کا موال ک

چندوں کی مراحمت کے بعد ملمان کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال فیدادد

میر اور داستے ہیں اسے خبر ملی کہ تعزیق کا دا جہری چنددداجی اردو کی طرف دالیں

ہوا۔ داستے ہیں اسے خبر ملی کہ تعزیق کا دا جہری چنددداجی ارجے منگھ کو پناہ دے

کو سندھ پر سے کے کی تیادی کر دہا ہے ۔ یہ خبر سنتے ہی محکمہ بن قاسم بلغاد کرتا ہواادود

پنچا اور وہاں قیام کے بغیر قنوج پر حبر ھائی کردی ۔ سندھ اور داجی تا ہوااد و پہنچا اور وہاں قیام کے بغیر قنوج پر حبر ھائی کردی ۔ سندھ اور داجی تا ہی کہ کو اس کے بغیر قنوج پر حبر ھائی کردی ۔ سندھ اور داجی تا ہی کہ کو اس کہ اور وہ کی اور وہ ہوا تھا کہ ہروئی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے

کی اعامت کے لیے آما وہ ہوا تھا کہ ہروئی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے

ذیادہ نہیں لیکن حبب اس نے اپنی آئی کھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی ہے

کے نفر سے لگانے والے سندھی عربوں سے کہ بن تو دہ ہیں تو دہ ہے سنگھ کو بیات ہو دہ ہوا کے لئی ساتھیوں نے اُسے

کو ستا ہوا میدان چوڈ کر واپس بھالگ کیا ۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے

کو ستا ہوا میدان چوڈ کر واپس بھالگ کیا ۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے

کے یہ قزیج جنوبی ہندکا مشہور شہر نہیں بلکہ وجودہ اودھے پورکے فریب اس ز لمنے کی ایک مائی کی ایک است کے دارالحکومت تھا۔

محدين قاسم كى طرف ملح كا بائد بشرهاف كامشودة دياليكن اس في إدول طرف

دات کے وقت اس سے مشعل کی دوشنی میں مجرائیب بار ذبیرہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگا ہیں دیر تک ان الفاظ پرمرکوڈ رہیں ۔ بسترِمرگ پر امی جا ب کے آخری الفاظ برستے یہ میری دُدح جسم کی قیدسے آزاد ہوکر ان میدانوں پر پرواڈ کرسکے گی جمال میرابیٹ اسلام کی فتوحات سکے جھنڈ سے تفعیب کرد ہاہے ہ

## (4)

تین ماہ کے بعد محدین قاسم مرب سپا ہیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی
تومسلم اور اُن غیرسلم سپا ہیوں کو فوجی تربیت وسے چکا تھا جو اسلام قبول نہ
کرنے کے باوجود باتی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کمسن سالاد کی فنوجا
کرچم ارانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت مجھتے تھے جس کے عدل الفان
کے برجم ارانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت مجھتے تھے جس کے عدل الفان
کے اسے مفتوم علاقے کے ہر باشندے کی گاہ بیں ایک دلوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا ت دہندہ کی صرود ت

ایک دن ارود کے ایک شہود منگ ترامش نے شہر کے ایک بچود اہے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے دکھ دیا۔ ید منگ مرسر کی ایک مورتی تقی جس کے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے دکھ دیا۔ ید منگ مرسر کی ایک مورتی تقی جس کے بنچ یدالفا فاکندہ منے یہ دہ دیوتا جس سفاس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی "

شہرکے ہزاروں باشدے اس مورتی کے گرو جمع ہوگئے اور مورتی کو پاؤں سے کر سرتیک محولوں بیں ڈھانپ دیا ۔ ارور کے بست سے سردار اس مورتی کو ابیا گر کر نریت بنانے کے لیے سنگ تراش کو مندانگے دام اس مورتی کو ابیا گر کر نریت بنانے کے پروہتوں کا بمتفظ فیصلہ مقاکہ محدین قاسم و بینے سکے لیے تیاد سے تیاد سے لیے تیاد سے لیے تیاد سے لیے تیاد سے تیاد سے لیے تیاد سے ت

سے پایوس ہوکریمی پیمشورہ قبول نزکیا اور جنوب کی طرف داہ نزاد اختیادی ۔
صرف دومردادوں سند اس کا ساعة ویا اود باتی محکد بن قاسم کی بناہ بیں چلے آئے۔
اس کے بعد محکد بن قاسم سندھ کے انتظامات ود سست کرنے اود سندھ کی ہمسایہ دیا ستوں پر چیٹھائی کرسنے سے پہلے اپنی افواج کی ازمر نومنظم کرسنے سکے ہمسایہ دیا ستوں پر چیٹھائی کرسنے سے پہلے اپنی افواج کی ازمر نومنظم کرسنے سکے بیاے ادوروائیں چلاتھا۔ اس من محکد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا میں ساللو اعظم ایس ایک بیست اور کی بست اور کا مسلم ایک بیست کری

محدین قاسم کے پرسکون چیرے پرتفکوات کے بلکے سے آتاد پیا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں ہرایک مغموم مسکواہد اللہ موستے کھا یہ یہ خبرمیری مال کے متعلق تو بنیں ہے

المیمی نے اثبات میں سر بلایا اور جیب سے خط کال کر محد بن قاسم کے باتھ میں دے دیا محد بن قاسم سے باتھ میں دے دیا محد بن قاسم سنے جلدی سے خط کھول کر پہلے ما اور سرانا بلائد وانا البدر اجبوں کے کرکر دن جھکالی ۔

شام کے دقت شاہی محل کے اس مصدیں بسے محدین قاسم نے لینے قیا ا کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علادہ کئی بیوائیں جمع تھیں ، جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اود ایک دحم دل باپ کا دسبہ حاصل کرچکا تھا ہو اُسے اس داوتا دُل کی مسرز میں پر ایک نیا داوتا خیال کوستے

محدّین قاسم نے محل نے باہر نکل کر ایک مختفر می نظریر میں ان کا شکریہ داکھا۔

جیدے دیوتاکی مورتی کامقام سروادوں کے کل نہیں بلکہ ہمادے مندوییں یہ سنگ تواس نے بھی اپنے شاہ کا ای اہمیت محسوس کہ سقے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندویں جنگری جائے۔ پر وہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندو شخب کیا۔
مندویں جنگری جائے۔ پر وہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندو شخب کیا۔
عوام کا جلوس شاہی محل کے سامنے سے گزوا بھیم سنگھ نے بھاگ کو مجرات ن قاسم کوا طلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندویی نصب کرنے سے بھا کہ مرات ہے جا دروا ذسے محل کے دروا ذسے مخبی ن اس می کرنے کہ دروا ذسے کی سیر حیوں پر کھڑا و کھ کر کرک گیا۔ شہر کے بڑے ہو ہمت نے آگے بی ھو کہ کہا۔
میر لوگ آپ کی اس سے ذیا دہ عزت نہیں کرسکتے۔ یہ ایک سنگ تراس کا کہا میں نہیں کرسکتے۔ یہ ایک سنگ تراس کا کہا ہے دوں میں ہے ، اس مورتی سے کہیں ذیا دہ حسین ہے ۔

عُذِّبِن قاسم نے بلند آواذ ہیں بچم کونحاطب کرتے ہوئے کہا '' تھہرو! ہیں تم سے کچھ کہناچا مِنٹا ہوں !''

نا قوس اود شهنا تیول کی صدائیں بند ہوگئیں اور جمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محد بن قاسم نے اپنی نقر پر ہیں اصنام پرستی کے متعلق اسلام سکے نقطہ نگاہ کی وصنا حدت کی اور احتیام پریوام سے پراپیل کی :۔

ور حراب کا بروکار محد می اسانیت کی کوئی ایجی شال بن سکتا مون تی دروازه اسلام کا بروکار محد کر اسالام کا بروکار محد میں انسانیت کی کوئی ایجی شال بن سکتا مون تی دروازه سب کے لیے کھلا ہے ۔ تم میری پوچا نہ کر و بلکہ اس کی پوچا کر وجس نے مجھے بنایا ہے ، جس کی میں عیا درت کرتا ہوں ۔ جس کا دین میرانسان کو عدل و مساوات اور حرابت کا مبتی و براہے !"

اوگ جذبات سعمغلوب عقے ليكن مورتى كے مقابلے بيس وہ جيئے جا كتے داوا ك عكم كى تكميل سے انكاد مذكر سك حديد محدّين قاسم في يركها كر مجھ يرمب كچے ديجھ كرددمان تكليف بوئى بع" توسنك تواس ف استى برست بهوت إعران ده كر كهايم ايك منك تراش صوف مورتى بناكرا بين جذبات كااظهاد كرسكتا بي - يس فيدد إوتاوسك نام مسترعقه اوران كى مختلف خيالى تصويرين بناياكمة ناعقاء مكر اب آب کود بھے کے بعد مجھ لقین جو چکا ہے کہ اس خواہ کسی داوتا کی تصویر مناقال اس کی شکل وصوربت وہی ہو گئ جو آپ کی ہے۔ میرابیٹا بیلا کی جنگ بیس زخی جواتقا۔ آپ سنے دومرے زخیول کی طرح اس کی بھی تیمادداری کی ادر اس کے زخم اچتے ہو گئے لیکن یماں پہنچ کروہ بمار ہوگیا اورچندون کے بعد جل اسامرت وقت دوآپ کے اس رو مال کو چوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم برباندھا تھا اس نے مجے سے وعدہ ایا تقاکہ ہیں اس کی مورتی مناؤں گائیکن آپ کوبریم دیکھ كرشايداس كي تماكومي د كه بوريس اين بيا ك ديوتاكى لوجاكر في بجائد اس کا حکم مان صروری مجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو بیں بیرورتی تو استے کے لیے تیاد ہوں !"

محرین قاسم نے بھاب دیار سے آپ کا مجد پرنٹراا حسان ہوگا!" "اجسان ؟ بوں نہ کید اس مورتی کے ٹوٹ جائے کے بعدیجی ہیں آپ کوایک دیونا ہی مجمول گااورسندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کودیونا ہی خمال کریں سے "

مور بن قاسم نے کہا یولیکن میری من فقط بہت کہ میں اس ملک میں اسٹ کا ایک خادم ہونے کی جینیت میں پہچا ناجا وُں ؟ انسانیت کا ایک خادم ہونے کی جینیت میں پہچا ناجا وُں ؟ سیک تراش نے میلئے پر متی رکھ کہ تینئے کی ایک حزب سے مودتی کے ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرود کھائی دی اودائن کی اُن ہیں بچاس مستے عرب مخوداد ہوئے۔ محقق میں بیکٹرلگائیا تھا۔ مخوداد ہوئے۔ محقق بن قاسم ایک مفید گھوڑے پرسوار فوج کی صفوں ہیں بیکٹرلگائیا تھا۔ دود سے اسنے واسلے موادوں کی رفرآ رد کھے کہ اس کا ما تھا تھنکا اور وہ اپنے چند سالادوں کے ساتھ ایک طرف ہوکر اسنے واسلے موادوں کی داہ تھے دگا۔

ان سواد و سکے ہمراہ محقّبن قاسم سکے دہ سالاد بھی سکے جو ابک ہمنہ پہلے لہرہ کے لیے دخصست پر دوانہ ہوئے سکے۔ ایک سواد سنے ایک بڑھ کرمحمّد بن قاسم کو ایک خط بہن کرستے ہوئے کہا یہ یہ امیرالمومنین سیمان بن عبد الملک کا کمتوں سے ہ

محدّبن قاسم نے چونک کر کہا یہ امبرالمومنین ....سلیمان ....؟

اس نے بواب دیا یہ فال اِ خلیفہ ولید دفات پاچکے ہیں ؟

محدّ بن قاسم نے اور اُللّٰہ وَارْالیہ وَاجعُونَ کہہ کہ جلدی سے خطہ کھول کہ

پڑھا اور کچے دیرگر دن جھکا کہ سوچے نے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ، ہوئے کہا۔

مدیجے سلیمان سے بھی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبٹر کون ہیں ؟

ایک ادھیر عمرات می نے محدا اس کے بیا یہ بیں ہوں !"

مرت بن قاسم نے اپنا کھوڑ اسکے بیاجہ میں ایو کبٹ سے مصافی کیا اور کہا ہو۔ بیں امیرالمومنین کی بیٹریال

یزیدبن ابوکبشه، محدین قاسم کی مغموم مسکوابهط سے متا تر ہوئے لبخیر نہ دہ سکا۔ اس نے پیڈاو بیں ان بے شماد سیا ہمیوں کی طرف د کھا ہو کوئے کے بیے امیر میسا کہ کے حکم کے منتظر تھے بھران سالاروں کی طرف و کھھا جو ولیدکی موت اود سیسمان کی مسندنشین کی خبرش کر محدین قاسم کے گر دہم ہوگئے تھے۔ منکریسے اڑا دید لیکن بچم ال مکر ول کو جو اہرات کا انباز مجدکر ان بر آوٹ بڑا۔
اس داقعے کے بعد ادور کے ہزادوں باشند سے اسلام کی تعلیم کے ساتھ دنجیسی یافی سلکے اور سندھ کے طول و عرض میں نومسلموں کی تعداد ہیں ہے۔ دن اعذافہ ہوئے لگا :

(m)

ادورسے چندسالاددخصدت پرجابہے تھے۔ان کا ادادہ تھاکہ والسی بیانے بال بچوں کوساتھ لاکرمستقل طور پرسندھ میں آباد ہوجاتیں۔

محد بن قاسم نے زبیدہ کو تکھا کہ وہ بھرہ سے سندھ آنے والی تو آئیں گے ساتھ کی آئے اور بھرہ کے حاکم کو بیجی لکھا کہ اسے باتی مورتوں کے ساتھ کسیا ہیوں کی حفاظمت میں ادور تک بہنچانے کا انتظام کرے ماس کے بعد وہ چند دن داج بونا نہ اور نبخاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے ہیں معروف دہا چند ون کے فور و تو میں کے بعد اس نے بیخاب سے پہلے دا بچو تا نہ کو مسخ کرنا ضرور میال کیا ،اس کا ادادہ تھا کہ ذبیدہ کی آکدتک دا جبو تا نہ کی مہم سے فادم ہو جائے ، دراس کے بعد ملتان کو ابنا مستقر بنا کر بنجاب کا اُرخ کرے چنا بخد اس نے بعد ملتان کو ابنا مستقر بنا کر بنجاب کا اُرخ کرے چنا بخد اس نے بعرہ جائے والے سیا ہمیوں کے دخصت ہوئے کے سامت دن بعد ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر بیں ابنی فوج کے سامت نی تقریر کے ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر بیں ابنی فوج کے سامت نی تقریر کے بعد انتخاب بیار ہیں۔

نیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محد بن قاسم کا افغاب اقبال عین دوب برک و قدت عزوب ہود ہا تھا میں کا ماد کے بعد جب ادود کے عین دوب برک و قدت عزوب ہود ہا تھا میں کی نماز کے بعد جب ادود کے باشند سے بڑا دیں جمع ہو کہ محد بن قاسم کو الوداع کہ دستے سے اور و رتب اسکے باشند سے برک میں بیول کے گوں میں بھولوں کے بارڈ ال دہی تقیں۔ اچانک آگے بڑھ بڑھ کر دیا ہوں کے گوں میں بھولوں کے بارڈ ال دہی تقیں۔ اچانک

بنرید بن ابوکیش نے محسوس کیا کہ وہ نو دایک الا کھ جا نباز وں سکے فائد کے سائے
ایک مجرم کی میشت بین کھڑا ہے جو آب قاسم کے بدالفافل کہ میں آمیرالمومنین کی
بٹریاں پینن کے لیے ما عز بوں! اس کے کافوں بین بادبار گوئے آسے تے ۔ وہ
محسوس کر دہا تھا کہ فدرت نے اس کے کندھوں بر دبین آسمان کا بوجو لاد ہیا
ہوئے تین قاسم کی طرف اس کی نگا بین کئی بادا کھ اگر تھیکس اور محک بھیک
بوئی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دکھا ۔ ان سنب کی گرد بین جسک
موٹی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دکھا ۔ ان سنب کی گرد بین جسک
موٹی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دکھا ۔ ان سنب کی گرد بین جسک
موٹی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دکھا ۔ ان سنب کی گرد بین جسک
موٹی تھیں کئی باد الفاظ اس کی ذبان تک آ آ کردک گئے ۔ بالا بخراس نے
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے یہ حقت میرے سے بین لکھی تھی ۔ کہا یہ میرے دوست! قدرت نے یہ حقت میرے سے بین لکھی تھی ۔ کہا یہ میرے دوست! قدرت نے یہ حقت میرے سے بین لکھی تھی ۔ کہا یہ میرے مول اور ذبیر تم سیا میروں کو حکم دو کہ ہم نے آئے گوئے کا فالڈ ایفیں محل ہیں لے چلو اور ذبیر تم سیا میروں کو حکم دو کہ ہم نے آئے گوئے کا ادا دہ ملتوی کر دیا ہے ۔ ا

معیم سنگیر نے اسکے بڑو کر کا "اگراس خط میں کوئی دا ذکی بات مہ بہوتو ہم سب بہرہائے کیلیے بے قراد ہیں کہ در بارخلافت سے آپ کو کیا حکم طلاہے ؟ محردین قاسم نے خط محردین ہا دون کے باتھ میں دیتے ہوئے کہا " یہ آپ کورڈھ کر سنادیں گے ،

(4)

تمام کے وقت ادور کے ہرگلی کو ہے میں کرام مچا ہوا تھا۔ جانے بن بر بوست کے خاندان کے سابھ سینمان کی برائی دشمنی کی خبر شہور ہوجی تھی ہر گھریس سند مورک نے کورنزی آمد اور محد بن قاسم کی دوائی کا دکر ہورہا تھا شہر کے ہزاد ول مرد، بور تین اور بیکے شاہی محل کے گرد جم ابوکر شور مجانب کے سرار ول مرد، بور تین اور بیکے شاہی محل کے گرد جم ابوکر شور مجانب کے ایمان محد بدار محل کے ایک ایک محد بدار محل کے ایک محد بدار محل کے ایک محد بدار محل کے ایک محد بدار محل سے ایک محد بدار محل سے ایک ایک محد بدار محد بدار

دبین کرنے بین جمع ہوئے۔ محد بن قاسم کواس کی مرضی سے خلاف اس اجتماع بیں مشر پک ہونے پر مجبود کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی نقریر میں کھا :۔
مدیس مبرح دبیق دوانہ ہو جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اود اس فیصلے پر نظر تانی کوستے ہے لیے تیاد تہیں ۔ ایک سیا ہی کاسب سے پہلا فرض اطاعت لیر ہے۔ ایپ اس حا و شدید پر ایٹ اس جا و اور اس خیصلے کودا ہے۔ ایپ اس حا و شدید پر ایشاں نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پودا پر اتحاد ان کریں ۔ امیرا کمومنین سیسمان غالبًا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کرمیرے ول بین اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے دوا کی کے وقت وہ مجھ سے بین اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے دوا کی کے وقت وہ مجھ سے برطن ہوگئے سے نیکن بروہ وہ ماران محت ان برکسی و متہ داری کا بوجھ نہ تھا۔ برطن ہوگئے سے نیکن بروہ وہ ماران محت ان برکسی و متہ داری کا بوجھ نہ تھا۔ اب وہ امیرا کمومنین ہیں اور شجے لیتین ہے کہ ان کے مزاری میں تبدیلی آ جی

ہوگی ۔ ہدت ممکن سے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپناادھوراکام بورا کرنے کے

سياح بحيج ويس ليكن اكريس ال كى غلط فهى دور مذكر سكاا ورشخ دوباره بمال آل

بغاوت ورامل اس عظیم التال مقصد سے بغاوت ہو گی جس کے لیے گزائندایک مدرى ميں لا كھوں سروروش ابنا خون بهاچكے ہيں۔ يہ ايك لا كھ انسان تمام ہندوستا كوفيح كرف كيدك ليدكاني بس اورميرى جان اس قدد اليم بديس كريس سندهدى ايك لا كم تلوادوں كو عالم اسلام كى ايك لا كھ تلوادوں سے كرانے كى اجازت مے دون اليني بغادت مين ميري فتح بهي مسلما لؤن كي بدترين مسكست كم مترادف مو كى كياس بيركوادا كرسكما مول كداس وقت تركستان الداندلس يمارى بو افداع مصردت جدادين وهصرت اس يدوانس بلالى جائين كرمنده ك ميرمالادسف اپنى جان ك نوت سے عالم اسلام كے خلات بغاوت كردى ہے۔ اگر بیسوال میری اور میلمان کی وات تک محدود ہوتا توشا بدیس اس کے سامنے متعیادن ڈان ایکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیاد ڈال رہا ہوں جسلمان كواپنا خليد تسليم كري سے . اگر ميرى موست مسلمانوں كواستے بڑے انتشاد سے بچاسك توس اسے اپنی نوش تعيين محمول كاتم يركه چكے موكةم ميرب اشادس برجان قربان كرسف كي يديم الهوريس تم مع كونى قرباني طلب كرف كالحق داد نهیں لیکن اگرتم چاہتے ہو کرمند صدید خصدت ہوتے وقت میرسے دل برکوئی برجورة موا درمين البنف دل مين بدالممينان في كرجاد ل كرمنده مين ميرا كوني كام ادمودار تقانوتم جودين عملاً تبول كرچك بهواس كازبان سيدي اعلان كردد مرى ير دعوت است ان تمام احباب كے ليے سے جواس علم موجود ميں تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محدین قاسم کا محاج مذ ہوگا، اب بعثا کی نماز کا وقت ہور ہاہے اور آسے میری حالمت اس مسافر کی سی مے جوایک بلے مغرکے بعد منزل پر قدم دکھتے ہی موجانا جا ہما ہو سی يرنبين چاہتاكه آپ ميرى ذات سے متاثر موكر فوڈا كوئى فيصله كري ليكن

مُحدُّن فاسم نے ہواب دیا یہ بیں اپنے ہرسپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیاد قیمتی سمجھتا ہوں اور جیم سنگھ ! تھادا الا بھادا سے ساتھیوں کا شکر ہے ادا کہنے کے بلے میرے پاس الفاظ نہیں لیکن تم میری دات کومیرے مقصد سے ذیا دہ اہمیت دے دسے دسے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ددبا و خلافت سے میری

と、これには、一日の一日の一日の كريت يا الادراكم السايس المرسكية いかっていいっとしてい المائي المواقد المراور والمراجع المراجع المراج The sale of the sale of the sale المراع المراج ال ي المصلي ليون المانيان أياد أحسر " المالي إلى المراة المرية يمربدين الوكين المرادي فالدور بيراور تميم سنكم الوكيت كيسا عذا وسيع غف محرِّين قاسم درواد بيدير رُك كران ي طرب ديكھند دي ميريد فريب بين كر فالدوزير اورميم سنكم كور خصبت كيااور محروب قاسم كم باعتريس باعتروال كر اس كرديس وافل بوار ين الماديد والله كمرسه بين مشعل جل (مى على - على كرسى يرسود يا عقا - محرب قاسم سنة يزيد كوايك كرمى يربعط كالشاده كرسة موسة كما ماس لطسك كومير بساعة بهت المحبت سے برجی برجی آباد میں قید تھا ۔ ير مدسل مسكرات موست كما "اس مرد مين مي ده كون م حسراب يريس ما برا عما كرونج بين الموسف سع يمط أب كومبند عبك تمام حالاب برا دول ميرااداده مقاكه على الصباح آب سع طول ليكن بدا يجمّا بهواكد آب خود بي آكية يا

توبیوں کا معرف مذیعی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر اٹکاریہ کرتا میرے ہ اسلام کی سبسے برای تو بی برہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں! محدین قاسم نے ایک کرمیم سنگے کو سیسے نگالیا اور کہا میں مسلما توں معنے ہراروں انسان میں گئے۔ ں محد جینے ہراروں انسان میں گئے۔ ائمة اورمردارول نے معمرسنگیری تقلیدی اور حلقہ موس ب بداول جنا و ی ماد ادا کرئے کے بے کرے سے ماہر کل دیے تھے تو كرايك اود كرب سے ارور كر برا مروست كى قيادت ميں معرفري و در بدس الوكستر سے الا فات كے بعد و الس جار با تھا۔ اس وسك الكان مائے ہوتے جب وں کے ماتھ فرند کے کرے میں داخل ہوتے تھے سنك تر موت بابر نظ مريدان ك ديونا كى جان بجال كا وعده روست اوراس کے ساتھی محل سے ماہر تکے تولیے تعماد لوگ ان کے گرد يوكئ برادون سوالآت كي حواب بين بروم ت في فقط يركما كالم مما اين مرماد اسد مرکے مقد دے سادے کی توسن سل حکی ہے۔ بھارا دوا کھیں ですべんしましていましていますのないのではいまっていまし المرابع المستوالي المراقة والمسترا المراقة كروا فيسار المراقة

دوا دادی برست اددشکل وقت میں ناصرالدین والی دیبل اور معیم سنگھ کی بدایات برعمل کرستے گئے تاکیدگی۔

یربد نے اُسطے ہوئے کہا یہ بیں آپ سے حرف ایک اور بات کہنا جا ہتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ آپ سیلمال کے مکم کی تعمیل ہیں بھال سے برط بال بہن کردہ ہوں گے اور ہموسے میرمند مذکریں ۔ اس سے ہزاروں النا اول سکے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل مجی ہموجائیں ؟

م اگراپ اسی میں مصلحت بھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا۔ ورنہ اطام امیر کی بیرال پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا "

واقت سے وہ دبیرے ، دہ ہروقت آپ کے ساتھ دہے گا اِس

" بنیں اسے ایک منروری کام کے لیے ور الدیز بھیجنا جا بتا ہوں!" " دہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا!"

م بین آپ سک دخصرت بوسف میملد اسے دوانہ کر دیزا چاہرا ہوں، آپ اسے میرے کرسے میں مجمع دیں ؟

محدّ بن قاسم في على كو ديكا ما اوركها يو الحقيس ان كے كرے بين جور آور

(4)

بربدكواس كي كمرك بين جيود كرعلي دبيركو الانف كم يدجلا كباا دريزيد

یزبدند که بریس آب سے مندو کے حالات یو چھنے نہیں آیا۔ یس آب کویہ بڑائے کے لیے آیا ہوں کہ آپ بہیں دہیں گئے۔" محدین قاسم نے جواب دیا۔"آپ کی ہمدودی کا شکریہ! لیکن ہی امیرلوین کے حکم سے سرتا ہی نہیں کرسکتا۔"

م لیکن آب بنیں جانتے کہ سیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے!" " مجھے معلوم ہے، گر میں یہ بنیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے ۔ بیے عالم اصلام دو حصوں میں تفتیم ہوجائے "

ر میکن اس کالادی تیجہ برہ وگاکہ میں اور میرسے ساتھ مسلمانوں کی ایک ہست بڑی جما عدت مرکز سے کر طرک علی وہ ہوجائے گی اور ہم اس ونیا ہیں ایک اجتماعی جدوجہ دیکے الغام سے محروم ہوجائیں گے۔ میں آپ کو یہ مجھانے کی حزود ست بنیں مجھتا کہ لامرکز بیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کوسے ڈوبتی ہے !"

یزیدنے کہا یہ میرے پاس نمازے پیط ارددکے معزرین کا ایک وفد آیا تھا ادروہ یہ کہتے تھے کہ ہماراد لونا ہم سے رتہ چینے اگر کیلمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تووہ تمام مندوستان کو اس کے خلاف شتعل کردیں گے ہ "آپ اس بات کی فکر رنرکیں ایس انھیں مجھالوں گا ہ

یزید محدین قاسم کا فیصلد آئل سمح کرفاموش ہوگیا ۔ اس کے بعد محدین قام نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ سلے عناد ہے کہ وہ جائے بن اوست کا داما وہے ہے کمکن کوششش کریں گے کہ اس کے متعلق فوڈ افیصلہ ہوجائے مسلمان خود استے بااتراء می کو زیادہ دیرتک زندہ دکھنا خطرناک خیال کرسے گا ہوئی عبدالعزیز اگر مدینہ میں تہ ہوئے توجہال بھی میں موں تم وہال بھی اور کرسٹس کروکہ وہ محکم بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کوئے سے بہوئے دیا دہ پیطے دمشن بہنے جائیں مرسے نز دبک یہ مہم تمام بمندوستان کی فتے سے زیادہ اہم ہے یہ ۔

دبرسف النفخ ہوست کما ہو بیں ابھی جاتا ہوں " مع جاو اخدا تھا دی مدد کمیسے "

د بیر برنید کے کمرے سے نکل کر بھاگیا ہوا اپنے کمرے بیں بہنجا۔ ناہید خالد
اور دہرہ اس کا انتظار کر دسیعے تھے۔ سب نے بیٹ ذبان ہوکہ کی جرلائے ؟
" بیں مدینے جا دہا ہوں ۔ ذبیر حرف اتنا کہ کر بحقی کے کمرے بیں لباس نبدیل
کرنے کے بلے چلاگیا۔ مفول ی دمیہ لبد وہ لباس نبدیل کرکے با ہر نکلا۔ ناہب لیٹ
کوئی سوال ہوچھے بغیر کھونٹی سے تلواد آناد کر اس کے باتھ بین دے ذی ۔
فالد نے انتظے ہوئے کہا یہ میں بھی آب کے ساتھ جات ہوں ؟
ذبیر نے تلواد کمر کے ساتھ با ندھے ہوئے کہا یہ نہیں تم ناہب داور ذہر ا
کر لے کر جُرائی قاسم کے ساتھ با ندھے ہوئے کہا یہ نہیں تم ناہب داور ذہر ا
کو لے کر جُرائی قاسم کے ساتھ با ندھے ہوئے کہا یہ نہیں تم ناہب داور ذہر ا

د سراسنے کہا " بھیا! مدینے بیں آپ کوکیا کام ہے ؟"
د میرانے حواب دیا! میں ایک البید آدمی کے باس پر بدکا خطالے کرجائیا
بول جومگرین فاسم کو بچا سکتا ہے ۔ خالدا تم بھرہ بہنچ کر سیدھے محدّین فاسم کے
کھرچلے جانا ور د سیدہ کونستی دینا ۔ مجھے امید سے کہ میں بھی بست جلدہ ہاں بہنچ
جا و ل گا۔ نا ہید خلا جا فظ اِ زہرا! میری کا میا بی سکے لیے و عاکرنا " زہریہ

منعلی کی دوشنی کے سامنے بیٹھ کرخط کھنے میں مصروب ہوگیا۔ محقوش ورلعدنہ بر اندر داخل ہوا ۔ برید سنے ہا تھ کے اِشارے سے اسے بیٹھنے کے بلے کہا ۔

ندبیر دیر نک بیشاد بارخط ختم کرنے کے بعد بزیداس کی طرف متوج ہوا. آب ایک لمید معرکے بیار ہوجا تیں ریر خط بیٹر هدلین!"

" محد السالان كالم معيد على بدباد بادبيد الليس بوت يدس نه اللي الداده به بس المراد ال

د مير في مطيع المريد من المريد المري

رچم مجھے لیتن ہے۔ تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے ہیں ہیں لیکن داستے بیس ایک لمحہ صل انع مذکر نا مبلیمان کے مشیر تخصیس محکدین فاسم کے ساتھ فقط اس

كه كركمرسه سند با برنكل كيا .

داست بین محدّ بن قاسم کا کمره نظا۔ اندرشعل مُشادی تھی۔ اس سفے دروات بروک کر اندرجها نکا اور بھر کچے سوچ کر دہد باؤں اندرجها گیا، محدّ بن قاسم گری نید سورہا تھا ایک معصوم بہتے کی سی مسکل بہٹ جسے زبیر نبیندگی حالت بیں اکثر اس کے ہونٹوں پر کھیل دمی تھی۔ مسر بالے کیطون ہونٹوں پر کھیل دمی تھی۔ مسر بالے کیطون دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لنگ رہی تھی بسکے ساتھ کمسن اور نوجوان مالا اسفے مسندھ کے مضیوط قلعوں اور مندھ کے باشندوں کے قلوب کومستی کھرایا تھا۔

ایک نامعنوم جذبے کے تخت ذبیر کاول دھڑکا۔اس کی آنکھوں ہیں آنسو آگئے اود وہ کانینی ہوئی آواذییں آ ہستہسے یہ کہ کربا ہرنکل گیا یہ میرے بھائی! میرے دوست ! میرے سالاد! خداجا فظ!"

می سے نکلتے وقت ڈبیرا پنے سیمے ہوئے دل کوبار باریہ کمر کرنسلی دے دہا تقاریہ نہیں! نہیں! ہم ایک باد اور صرور ملیں گے ہے

(4)

" حیج کے وقت محل کے دروازے پرتل دھرنے کو تھے۔ نہی کھی تاہم دروازے کے تھے۔ نہی کھی تاہم دروازے کے تھے۔ نہی کے دروازے کے اور مرائی کے دروازے کے سامنے مشرحیاں خالی کر دیں۔ فوج کے بہدیدار شہرے معززین اور پرو مرت آسکے بڑھ کراس سے مصافی کر دیں۔ فوج کے بہدیدار شہر کے معاق کے مائے کہ کہ اس نے کہا یہ آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیس کیا "
بہدئے گیا۔ اس نے کہا یہ آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیس کیا "

محدٌ من قاسم في جواب ديايه مم الرئيبندكر ولومين محقا را نام سيف الدين د كمتا جول إلى سير هيون سع ينچ ايك سياجي گهوڙ البله كھڑ الحقا . محدٌ بن قاسم نيچ انزكر

تھوڑے پرسوار موسف لگا تویز بدبن ابو کبش نے بھاگ کرباگ تھام لی۔ مُحَدَّنِ قاسم کے اختیاج کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کہ

گھوڈ سے پرسوارم کر محمد بن قاسم نے چاروں طرف دیجا ۔ اُسے کوئی آنکھ آنسووں سے خالی نظر ندآئی ۔ معنبد دلیش بوڈ سے بر محسوس کر دہے سکتے کہ اُن کا عزیز ترین بیٹیا ان سے دخصست ہور ہاہے ۔ بیوہ مور تایں اور تیبیم نیچے برمحسوس کر دہے سکتے کہ قدرت ان کا دیر دست سہدار ایجین رہی ہے ۔ لوجوان لوگیاں یہ کہدر ہی کھیں کہ اُن کی عفت دعصمت کا مکہان جارہا ہے ۔ اُدود کے درود بواد برجسرت یرس دہی تقی

اپنے باپ کے اشادسے پر شہر کے پر وہن کی توجوان لڑکی آگے بڑھی اوداس بنے محدّین قاسم کو بھولوں کا ہاد بیش کرتے ہوئے کہا جہ میرے بھاتی ایس ادور کی نمام کنیاؤں کی طرف سے برتھ فرتھاری خدمت میں بیش کرتی ہوں " ادور کی نمام کنیاؤں کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھیر

دیبل کے بازاروں سے سیامان بن عبدالملک کے قبدی کا گھوڑا بھولوں
کے ڈھیردوند تا ہوائکل \_\_\_\_ اُدور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا حبوس بھی اس قدرشا ندار سے بھا تھا۔ کسی عزیز کی جلائی پراس قدر آ نسونہ بھا کے دو مال قبل فانح سندھ کو اپنا بدندین دشمن سمجھ کر سیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خبر مقدم کیا تھا وہی اب بھولوں کی بادسشس کے دہ مسلمے کے ۔

على و خالد الهيداود زمرا محدِّن قاسم كم سائدَ جاندوا يوبد سيابيو سر سائد بيد بي شريع بالمرين جي جي يقد يدقا فلد سائد نفوس برشتل نقا. the way were the wind with the same

عروب اقالي

حصرت عمرين عيدالعريد فلركى تماذاداكرف كع بعدمسيد نبوي سع بابركل أسع عقف إجانك ايك سوأد درواد ميراكردكا سواركا چره كردوغبارين أماجوا تقاراس كا يهره مجوك، بياس اور تفكاوف كى وجرسه مرجها با بو اتقاراس ما مرتب عبدالعزيزكو بانقك الثارس ساين طرف متوج كرف بوست كجه كن كاكتش كى ليكن خشكسد كليسه اوازية كالسكى روة ككورسه مع الركز خط نكالية كم ليه جبيب بني بائظ وال كرغمر بن حيد العريد كي طرف بدها بيكن دويين قدم الطاسل کے بعدار کھڑا کر دہیں برگر بڑا اور اس کے ساتھ ہی تھے بہوستے گھوڑے لے اسیے ہوجھ سسے ازاد ہوسانے ہی زمین پرگرسانے کے بعد ایک جھرجری سالے کر دم تودديا بسوارز برنفا ولا اسما عاكمسجد كع جرب بين المسكة تفودي دير بعد سواد في بيب بوش مين أكدا تكعيب كهولين والوقت وين عدالعرب أسكون بریانی کے چینے دے آرائے کے اس نے یا فی کاپیالہ چین کر پینے کی کوشش كى ليكن عرب عبد العزيم في كما يد عقول ى دير مبركرو تم يط بى بهت دباده يا في بى يجك بوراب كيم كالر معلوم بو تاسيخ مسف كنى دون سر كيم نهين كايا يه

ان میں چالیس وہ سپاہی سے جو محد بن قاسم کو پا برزنجر و مشق ہے جانے کے لیے بربد
بن ابولیسنہ کے ساتھ اسے تھے۔ واسط کا کو توال مالک بن یوسف صالح کی بیر ہذا ہے تھی کہ وہ
سے ان کا سالاد مقر بہو کر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی بیر ہذا ہے تھی کہ وہ
داستے میں محد بن قاسم کے ساتھ کوئی دعایت مذکر سے۔ مالک خود کی جی تاج بن
یوسف سکے خاندان کا پُرا ناکٹیمن تھا لیکن الود پہنچ کروہ پر بدین ابولیسٹہ کی طرح
محد بن قاسم کی شخصیت سے متا تر ہوئے بغیر بندہ دیا۔ اس کے نعف ساتھی بھی
الدور سے اس کی دوائل کا منظر دیکھ کراس قدر متا تر ہوئے کہ وہ کھا بہت دول
سیمان کے علا اس کی دوائل کا منظر دیکھ کراس قدر متا تر ہوئے کہ وہ کھا بہت دول
سیمان کے علا اس کی دوائل کا منظر دیکھ کراس قدر متا تر ہوئے کہ وہ کھا بہت کرنے وہ
تاکید کی تھی کہ الحدین عرب کے ساتھ بھر و سے جا قدام برالمومنین کو میں اب

دو ہرکے وقت سیف الدین ( بیم سنگھ) ادود کے پر وہرت کے ساتھ ایک شیطے پر کھڑا دور داست کی گر د میں ایک فافلے کوروپوش ہوتے دیکھ ہا تھا۔

بر وہرت سنے ایک تھنڈی سائس لیتے ہوئے کہا برسند تھ کا افغان دو ہرکے وقت عروب ہود ہا ہے ۔

ز سرسے کما <sup>در اس</sup>ب تقور کی دیر میچه جاتیے!

زبیرے کمایہ اگراک کا حکم مرہ ہوتو میں کھڑا دہتے کو ترجیح دوں گا بیٹھنے سے السان پر بینداور تفکاوٹ کا جملہ نسیتاً ذیا دہ شدید ہوتا ہے!"

ایک عرب سے لوجھا "آپ نے داستے بیں بالکل آدام نہیں کیا ؟" نربرسے جواب دیا " ون کے وقت بالکل نہیں اور رات کو بھی اس وقت جب بیں بے موس ہوجا یاکر تا تھا ؟

عر بن عبدالعرب نے إو چھا يہ تم في داست بيں كنے گور دے تبديل كے ؟
مادورسے بھرہ تك ہر با كے كوس پر ساہيوں كى بوكبوں سے بين بادہ دم گھوڑ اتبد بل كرتا د با بيكن بھرہ سے آگے وفت بچائے كے بين فيے بين فيے سيدها داستہ احتیاد كرنا مناسب نبال كيا اورصى ائے وب عبوركر آئے ہوئے فيے ليف داستہ احتیاد كرنا مناسب نبال كيا اورصى ائے وب عبوركر آئے ہوئے فيے ليف اوقات ایک ہى گھوڑ ہے بین ان سے بيلے مبرى موادى ميں چاد احقات ایک ہى گھوڑ ہے ہيں !"

عربی عبدالعزیر نے کھای لوگ محربی فاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب نے سے سناکر نے تھے لیکن حیس سپرسالار کے ہاس تھادسے جیسے سپاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقا بل تسخیر ہمیں ہوسکتا ؟"

خادم نے آگر اِ مُلاع دی کہ گھوڈے تیار ہیں۔ ذہرادر بھڑ بن عبدالعزیر جرے سے با ہزائل کر گھوڈوں پر سواڈ ہو گئے ،

(4)

سبمان کوسندھ سے محد بن قاسم کے دوار ہونے کی اطلاع مل بی کھی اسے بر مسلم کے دوار ہونے کی اطلاع مل بی کھی اسے بر کھی معلوم ہو دیکا کھا کہ اُدؤدگی طرح مکران اور ایران کے ہر مشہر کے باست دیسے

عرض عبدالعزین کما اتا است بر ایک شخص نے ذہبر کے سامنے کھا نا دکھ دیا۔
لیکن اس نے کہا یہ نہیں ایمجھے بانی کی ضرورت سے "اور بھیرچونک کر اپنی جنیب ہیں
ہانچ ڈوالئے ہوسے کہا یہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر جبکا جوں یہ خط
لیکن ..... بُن جیب خالی پاکہ اس کی آنکھیں کھٹی کہ گئی دہ گئیں۔
سوس میں میں الوزین اس کی تا تکھیں کھٹی کے گئی دہ گئیں۔

عمر بن عبدالعزیر سلے کہا" متھارا خطیب بڑھ چکا ہوں متھا دسے محولات کے واٹسے سے دم توڈسنے اور متھا دسے سے محولات کے واٹسنے سے دم توڈسنے اور متھا دسے ہوئے میں موردری بینیام واسئے ہوئے

دبیرنے کہا " تو آپ محدّ بن قاسم کے لیے کچے کریں گے ؟"
" بیں دمشق جار ہا ہوں \_\_\_\_ " یہ سکتے ہوستے انھوں نے اپسنے
ایک ساتھی کی طرف دیکھااور سوال کیا یہ میرا گھوڑ اتبار ہے ؟"

اسس في السب ديا يدجي بال!"

د نبرسنے کہا میں آپ کے ساتھ چلول گا!" اینوں نے جراب دیا ۔ " بہیں اتم آدام کرد تم گزشتر سفریں بت

نڈھال ہو پینے ہو ا و نہیں ہیں باکل ٹھیک ہوں میرے نڈھال ہونے کی وجسفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی بے جبنی تھی ۔ اب بہاں تھہر کر انتظار کرنے ہیں مجھے

سفر حصد زیاده نکلیف بوگی!

ی عربی عبدالعزیزنے کیا سربست اچھا، تم کھانا کھالو اِ" دہر نے حالدی خلدی کھانے کے چنداؤالے ننہ میں دکھنے کے بعد بریا پھڑ کریائی بریا اور اُکھ کر ٹولا سربس تیاد ہوں "

غرين عدالغزيزف ايك عرب كودوسرا كهور بالكرف كاحكم ديا اور

كريس كر است الله المان ا میں ہمست مفر ٹا بت ہوگی ۔اس بیے اس سے قیصلہ کیا ہے کہ محدین قاسم کوسیدھا واسط بینجایا بعائے - دوان لاکیول کو بھی تقبرہ پہنچے سے دوکیا چاہتا ہے ۔ شاید وه مسيح تك حود بهال مسيح جائد " بحرى كے سالارنے مالك كو صالح كا دہ خطاء كھا يا جس ميں يہ مدا کے محدین قاسم کو اس کی آند تک روکا جائے۔ گزشتہ سعر بین محدین قاسم کو قریب سے دیکھیے کے اعد مالک بن کواس کے ساتھ عایت درجر کی عقیدیت بیومکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ نقرہ کے الوكون كا بوس وسروس سلمان كو محدين قاسم كم متعلق ابنااداده نبديل كرف پرمجود کر دے گا: واسط ولید کی توب کے تعدیم ایک بار خارجی عنا مرکام کرتن دچكا بقاء اسد اميدر مي كرويان سع محدين قاسم كي ين كوني أوار التي كي وه عشائی تمادی و بعد مجد دیران فی مصف با بر راسانی کی مالت میں سلماديا بالأخروه ايك صبوط إداره في كم محدّين قاسم كي فيم من داخل بوا. محربن قاسم من مي روسني بس بينها لي المدريا تفا مالك في كما يوآب كنني كے نام كوئي خطاعينا عامية بان توسي انتظا يدن فأسم في حواب ديا يونهين يه خطائين مين ايك بني فسم مَّةُ تَبَادِكُمْ إِنَّا بِهُولِ مِيرِكِ خِيالَ مِينِ اسْ سَعِيمُ رِنْيَادِهُ وَوَرَاوِرْزِيادِهِ نے برکھینکا واسکے گا " الك في جواب ديا براس وقت أب كو كيد اينه متعلق سوخنا عاتب قاسم في الله ويايد مين ايك فرد بهون الدم مجليق الك قوم كى

واستربي اس كابرتهاك خيرمقدم كروب عقر اودير بداني ابنا وت يكيفون سع اسے بیریاں پہتاتے کی جرات شیس کی۔ ان جرول بنے اس کی آبن انتقام برنیل كاكام كبارام في تمام ترديك اوبدان بس بعير سب بسازياده تيزاود حكر دور تقاءات محدَّين قاسم كي قسمت كافيصله كرسة كي اختياد ابت وبد كربعره دوان كر ديا - يه صالح عقاد غازى محدّمن قاسم كابدترين وسمن إربي ويدر والمدر بعرہ کے لوگ میں سے میدی اور سے قرادی سے محدین قاسم کا انتظار کردہے تحقے اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کربھرہ بین محدین قاسم کے ساتھ بدسلو کی ک كئي تولوك بغاوت براماده بوجابس كيدوه محدي فاسم كويا برز تخريص بسية واسط سين ما ما جامتا كفاليكن لصرة كرموام كاجوس وخروس وكفيكرا سين إيااداده المناع المراج والمساح والمراج ایک شام محدین فاسم کا قاقلہ بھرہ سے میں سال کے فاصلے پر ایک سے کے قریب بہنی استی کے لوگوں کو یہ المالاع بل جکی تھی کے سندھ کا فاتح اورسیلمان کا قدری ایک دات بهان قیام کرنے گا نستی کے مرد الورتین ادریکے فرج کی ہوگی كرسامة كوس عقر مورتين محرين قاسم كم علاده اس لم ي كروتي كيد بقرار تفن مبس كي وازنے سنده كي تاريخ بدل داني تفي محدين فاسم كود يكھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے گئی ہاتھ بیک و تت اس کے تھوڑے کی باگ تھا منے کے لیے بڑھے ۔ عورتوں نے ہوکی سے کچے فاصلے یہ ہی فحل برداداومن عمراليا . زبرااودنا بميذكوايك مكان بي المكنين . ہوکی کے عافل سامیوں نے مالک بن لوسعت کو تبایا کرمیا لے داستے کی مر

استى مى مورس فاسم كى او عملت كى خبرين سن كرسخت مقطرب بيم ادراس

به خطره سے کہ نصرہ کے لوگ شاید زیا وہ جوئٹ وخروش کے اس کا خبر مقدم

کرددی کو محسوس کریں اور ان بیں ایک ایسا اجتماعی ضمیر بدا ہو جائے ہوسیان کورا و است برسات یا کم از کم سیلمان سکے بعدوہ انتخاب سکے معاملہ اس قدر سخت ہوجائیں کہ سیلمان جبیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگر میرے انجا سخت ہوجائیں کہ سیلمان جبیوں کیا کہ وہ امادت کو کسی کی فائد آئی میراث تسلیم سے متاثر ہوکہ وام نے یکسوس کیا کہ وہ امادت کو کسی کی فائد آئی میراث تسلیم کوستے ہیں غلغی برسطے اور الحقول سے سیلمان سک بعداس کے کسی فائد آئی دادٹ کی سالم مقصلہ ہے جس کے کہ بھا ہوں ہونا ہیں اپنی ذندگی کی سب سے بڑی سعا دت بھتا ہوں "

مالک بن بوسعت سق لاجواب بہوکہ کما "آپ کا فیصلہ اُل ہے ۔ بین ہار مانا بہول لیکن ان لوگیول کے متعلق آپ نے کیا سوچا ؟ مجھے بچو کی کے سیابہوں مصمعلوم بواکہ ممائے بھرہ کے لوگول کے اشتعال کے خوف سے انحبین بھی واسط سے معلوم بواکہ ممائے بھرہ کے لوگول سے اشتعال کے خوف سے اوگل ڈیا دہ شتعل سے جانا چا ہتا ہے لیکن میرا خیال سنے کہ ان کے بھرہ نہ بہتے سے لوگل ڈیا دہ شتعل بول سے کہ اسکے ۔ بھرہ کے برگھریس نا ہمید کا انتظار بود ہاہے ۔ کیا یہ بہتر مندیں کرصائے میں ایمرہ دوار کردیا جاسے ۔ کیا یہ بہتر مندیں کرصائے ۔ کے بھال جینے سے پہلے انحین بھرہ دوار کردیا جاسے ۔

محدّ بن قاسم نے کھ سوٹ کرجواب دیا۔ مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ نا ہمید دہر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح ذہر کو بھی اپنا بدترین کوشعن خیال کر تا ہے۔ تاہم مجھے یہ اُمید نہیں کہ وہ نا ہیدے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کرے گا ہے۔

مالک نے بواب دیا ہم کئی برس صالح کے مبائد گراد چکاہوں دہ انسان بنیں بلکہ سانب ہے۔ اگر ان لوگروں کے متعلق اس کے منہ سے گئا تی کا ایک لفظ بنیں بلکہ سانب ہے۔ اگر ان لوگروں کے متعلق اس کے منہ سے گئا تی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو بیں آپ کو لفین ولا تا ہوں کہ میرسے تمام سائقی کمٹ مرف کے بلے بیاد ہوں گئے۔ اس بلے میرا مشودہ قبول کیجئے اور ان لڑکیوں کو خالد کے سائھ

صرورت جد اگر مجھے قید کرلیا گیا تو آپ خودیر نقشہ امیالومنین کے پاس بہنچادی !" مالک نے جواب دیا " آپ کی شمت کا فیصلہ موسیکا ہے۔ آپ بھڑ ہے کیا ج

سيده واسط جانب بن إ محدِّين فاسم في واب ديا يرم محط يبلك بني يه ميال تعاكم وه محط تعزه ك جائے کی علطی تہیں کریں گے " مالك في كماي اب آب اي متعلق فيصد كرسكت بين. وأسط ك كم لوك أب كے حق ميں اوار الطائيں كے نيكن آپ كے بھرو بہنج جاتے بر ہرادوں عابدات برمان دینے کے لیے نیاد ہوں کے صافح اس دانت یامنے کسی وقت يهال بينج جائيگا - اس كے تعدیماری تدسر فرامور او كى اس وقت ایک ہى صورت سے کہ آت فردان لوکیوں کونے کردوانہ ہوجائیں۔ وَیَالَ آب برگھر كوايت ليد ايك قلعه بالين سك إن أعليه يهوقت بهت نادك يد إ محدّ بن قاسم في مواب دياي ميري جان بجاف كي بيد آب كني مسلمالو ی جاہیں قربان کرنا جار مجھتے ہیں جگیااس سے پہلے لیسرہ کے لوگوں کی نباوتوں فے عالم اسلام کو کا فی تقصاف بنیس بہنجایا ؟ کیا میری سماجان اس فدائمتی ہے كراس كي يلي الكهول مسلما بون كي تلوادين أيس مين حرا جا بين - برادون عورتنس نبوه أور بي يتيم موجاتين والربين عالم اسلام كواس تبابي سرياني کے لیے قربان بھی ہوجاؤں لوکیاآب یہ مجھتے ہیں کہ میری فربانی دائیگاں جاتے ا کی ۔ پرمسلمالوں کی بدسمتی ہے کہ خلافت اب موکبت میں تبدیل ہو حکی ہے۔ تأميم مسلمالون كأموا وأظم السي فليفرنسليم كرسية كي غلطي كري كانه اوراس

، دقت مبری بغادیت فقط خلیم سلیمان کے خلاب نہ ہوگی بلکہ قدم کے سواد الم

کے خلاف ہو کی لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بیٹ دلوگ ، اپن اکس

بعره بیج دیجید، بین چندسیایی بھی ساتھ کیے دینا ہوں اور اگر آپ کو اسلام کا تقبل بعت زیادہ عزیز ہے تو آپ انحیس ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ بعرہ میں کسی بغاوت کی سوصلہ افرائی مذکریں ؟

فی بن قاسم کو اچا بک ایک خیال آیا اولانس کے دل بین بعض فیلے ہوئے احساسات جاگ استے ، وہ اٹھا اور بھراری کی صالت بین خصے کے اندر ٹیلنے لگا۔
مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر دیا تھا۔ محد بن قاسم بازباد محصیال بھنچ کرسی فرز دست از ادر بے کھلاف جنگ کرنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کرے بین چند شرب کو انگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کے بغیر با برنکل آیا اور سیا تھ والے نیمے میں خالد کو آوار دی۔ خالد بھاگ ہوا با برنگل آواس نے کھا میں خالد ان ایمید ور ند مرا

وری جدید بردید و است محاکر برواستی کی طرف میلاگیادد محدین قاسم مالک کی طرف میلاگیادد محدین قاسم مالک کی طرف متوج برواج آپ فورد اجاد محدد این در دائیس بنیس یا نی معلی بحی بمالید ما عرصات گا!

الك في راميد موكر أو جها يد نواب جادب بين ؟ عليمن فاسم في جواب ديا يسائر تعارى اجازت برووين المفين لصره جوز آور مين انشاء النه صبح نك والس انجا و ل كا!"

مالک نے جواب دیا ہے والیس آسف کا مام مذلیں۔ بہتریہ سے کہ آپ سندھ کا درخ کریں۔ میں جدداؤں میں آپ کی بیوی کو دہال بہنجا دیستے کا انتظام کر دؤل گا۔ ۔ انتظام کر دؤل گا۔ ۔ مرکم بن قاسم نے کہا ہے میرے دؤسیت ا میرے متعلق بار بارغلطاندازہ بذلگاؤ میری شخصیت النبی نہیں ہو کہ بن جی سے میں فقط چذلی است کے ا

بلے گرمان چاہتا ہوں اور وہ بھی اس صورت میں کہتم میرے وعدے کا عنباد کرو اگر صالح آج دانت نفرہ مندروانہ نہیں ہوگیا تو بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعال پہنچنے سے پہلے واپس آجاؤں گا ہے۔

" ما لی جینے آدی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سواق کی زمین پر بھونک بچونک کر قدم دکھتا ہے۔ میں گھوٹست نیاد کرتا ہوں۔ اگر آپ بھرہ پہنچ کر والیس آنے کا ادادہ نبدیل کرلین قومیری فکر نہ کریں ہیں آپ کے ساتھ ایک سیاہی بھیج دیتا ہوں۔ آپ اس کے یا تھ ہنچام بھیج دیتا ہوں۔ آپ اس کے یا تھ ہنچام بھیج دیں میں اپنے ساتھ یوں کے ہمراہ سندھ جہلا جا دُل گا آپ

محدّ بن قاسم في ورا على بيوكركها " مالك تم محط بارباد نا دم مركر وراكر تعين مجد براعتباد بنيس توين بنيس جاماً!"

بعد پر اسبار بن رون میں بود استان مورک استان میں ایس گھوڑوں کا استان مرزا ہوں۔ ایس نیاد ہوجائیں ا

عقوری دیر لعد محدین قاسم ، خالد، نابید، زبراا در علی صبارف آر کھوروں پربعرہ کارٹرخ کر دہیں سنے محدین قاسم نے داستے ہیں صالح سے بحر کا خطرہ محسوس کرستے ہوئے لعرہ کی عام شاہراہ سے کتراکدایک دوسراا ورنسبنا نمیاد است اختیاد کیا ج

(p)

آدمی دات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی ذہیدہ کے کرے ہیں داخل ہوئی اود استھ بچھوڑ کر حکاتے ہوئے کہنے لگی '' ڈبیدہ!! دہ آگئے وہ آگئے ! ذہیدہ پر ایک سکتے کا عالم طادی تھا۔ خادمنہ نے ذرایلن داوانہیں کیا۔ ا من اور فحد بن قاسم ، فالداور على كواس كمرف بين بينچان كالعدر بيد ٥ سك مرد مين و سك كرد بين و سك مرد مين و اخل جوا و

(8)

دات سے پہلے مہر محدّ بن قاسم اپنے کرسے ہیں بیٹھا ذہیرہ سے باتبیں کہ دہا تھا کرسے کا دروازہ کھلاتھا۔ زبیدہ کبھی کھی اپنے شوہرسکے چرسے سے نگاہ برٹیا کر باہر چھا کہتی اور آ نکھوں میں آ نسو بھر کررہ جاتی سپیپرہ میں اسسے شام فیدائی کا بیغام دسے دہا تھا۔ مرز سے کی اذان سے کچے دیر پہلے ہی محدّ بن قاسم مفرسکہ بیلے ہی محدّ بن قاسم مفرسکہ بیلے تیار ہوگیا۔

سرزبیده کی والده محرین فاسم کے متعلق سیلمان کے اداووں سے واقعت ہوئے ہی ڈبیدہ کے ماموں اور لیمرہ کے جہدہا الرمسلمانوں کے وفد کے ساتھ ومشق دوایہ ہوجی تھی۔ محرین فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے مرمشق دوایہ ہوجی تھی۔ محرین فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے مل شاسکا۔ ذبیدہ ایجھے امید ہے کہ نا ہمید اور ذہرا تھیں اُواس نر ہونے دیں گی۔ ابھی چند ون ہی کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو بتر مذہبط "
گی۔ ابھی چند ون ہی کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو بتر مذہبط "
ذبیدہ ہونٹ جینچ ہیں کے جارہے ہیں ؟

مُحَدِّنِ فَاسَمَ فَ كِمَا يِسْ ذَبِيرِه إِ خَدَاحَا فَظُ إِ" ذَ بِيدِه سَنِطْتِى بَهُوكُر كِمَا يِسْ أَكْرِ آبِ يَجْعِ اجازت دِبِى تَو مِينِ آبِ كُواطِبِلُ يُك چِيورُ آوُل ؟" يُك چِيورُ آوُل ؟"

اس نے بواب دیا سنہیں تم ہیں کھرد ۔۔۔ اور میری طرف امسس طرح نہ دیجھو!" « دَمِيره إلحمد أكبا إ"

ذبیده کی عالمت اس بھتے ہوئے مسافر کی سی پنجا دیا ہو جوش کی عالمت اس بھتے ہوئے مسافر کی سی پنجا دیا ہو جوایک گھونمٹ پائی، حالت میں چنجا دیا ہو جوایک گھونمٹ پائی، کو ترست کے بعد دریا میں موسط لگار ہا ہو ۔ جذبات کی شدت سے زمیدہ ایک ٹانید کے بعد دریا میں وحر کت بیٹی دہی ۔ خادمہ نے مشعل جلا کرد کھ دی اور کہا۔ من زمیدہ یا ایک کے ساتھ چند محال ہیں ''

أنى ويرمين ذبيده ابيت حواس بدفالو پاچى عتى يرده كمال بين ؟ "أُس فَ لرد تى جوئى آواذ بين سوال كيا-

" ده اصطبل میں گھوڈے با مدھ دہے ہیں۔ ددنو کیاں صحی میں کھڑی ہیں۔

ذریدہ سے باہر نکل کرچا مدی دوشنی میں ذہراا در تاہید کی طرف دیکھا اور

کما " آپ یہاں کبوں کھڑی ہیں۔ امدہ آئے۔ ہیں امبی خواب دیکھ دہی گئی آپ

تاہیداور ڈہرا ہیں ٹا ؟ "

نا بربر سواب دبید بغیر آنگ بره کر زمیده سید ابیت گی اور زبرای آنکه و بین فیمون اور اس سیم آند آسند و با بر بین بین بین مین این این این در بین می بین فاسم ، خالد اور علی قریب آسند و کھائی دید و

محدٌ بن قاسم ك ساعة دواجنبى ديكه كر ذبيره ف نابيداور ذبراكواندر سدجانا چام ايكن نابيرسل كهاير بهيس دوسرسد كرس بين آدام كرسف دينجيد بهم بهت تفكى بهوتى بين "

دُبده من كماي بست الجها إلى آدام كري " فادم ذبيره كماشاد برزبراا ودنا بيدكود ومرس كرس يس الإثار

مُحدٌّ بن قاسم من گھوڑے برسوار ہوکر مصافیے کے پلے ہا تقریر هایا . خالدنے خدبات سے مغلوب ہوکر اس کا ہا تف اپنے ہو نٹوں سے لگالیا سِمیرے دوست! میرے بھائی اِ میرے آقا خداحافظ!"

نالدکے آنسو محدین فاسم کے الا تقریر گریٹرے۔ وہ ہاتھ چھڑا کرعلی کی طرف منوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تقام کر کانبتی ہوئی اواڑ میں خدا جا فط کہ کرسسکیاں لیلنے انگا۔

دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محدین فاسم نے تیجے مرکر دیکھانتی ہیں ۔ چندقدم کے فاصلے پرنین فرزنیں گھڑی تھیں -

بیس و قت بھرہ کی مساجد میں افرانیں گو رکنے دہی تقیں۔ عمد بن قاسم اس بازاد میں سے گزر ہا تھا بیس میں کچھ عرصہ قبل بھیرہ سکے لوگوں نے سندھ پر سملہ کرنے والی افواج سکے منزہ سالہ سپرسالدر کا شاندار جیوس دیکھا تھا۔

شرسے کچے دور جاکہ اس نے ایک ندی کے کٹا دے صبح کی نماز اداک اور گھوڑے پرسوار موکر آسے سریٹ چھوڑویا ہ

(4)

فلیفرسیمان سجد میں مغرب کی نمان کے بعد فقرِ خلافت میں داخل ہور با مقالہ بیچے سے کسی نے آواڈڈی پرسسیمان!

اس آداز پس تفرّ بجی تقاا و دجلال بھی یسیمان نے پونک کر بیچھ دیکھا۔ اور کہا یہ کون ا" عَرِّ بن عبدالعز پرنے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سیمان کا باڈ ویکڑ لیا اور کھا '' سیمان! خدا کوکہا بواب دوگہ ؟'' ذہبرہ کی نگا ہوں سے ساشنے النوڈن سکے ہد دست حائل ہود ہے تھے۔ اس سنے آئیھیں بندگرسنے ہوستے کہا مِن جائیتے!"

محرّ بن قاسم ایک لحظ کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دکھتارہا بن میں مجرّت اوراطاعت کے ہزاروں دریا بندستے ۔اس نے رومال نکال کو بید ا کے آکسووک کو پو کچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایالیکن اس نے پھر کہا جہ جائے !" محریّ بن قاسم نے دوقدم آسکے کی طرف اعظائے اور ایک باز مر کر دیکھا اور کیے قدم اعلیا تا ہوا با ہر بکل گیا۔

اصطبل کے سامنے اُسے خاکداور علی دکھا تی دید اور اس نے پوچھا۔ مع خالد آنم امجی تک سوئے نہیں ؟"

> اس مقرمواب دیا " ہم بین سے کوئی جھی ہمیں سویا " محدّ بن قاسم مق کھا یہ جا دُ ادام کرد!" " لیکن بین اسب کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں!"

محرق بن قاسم سنے خالد کے گذرہے ہریا تقدیکے ہوسے جواب دیا۔ "ہیں تھا اسے جذبات سے واقعت ہوں لیکن صلحت کا یہی تقا صاب ہے گہر مہیں تھر تھا اسے جہ تم مہیں تھر میری زندگی کا ایسا جہا دہے جس ہیں مجھے ساتھیوں کی عرودت بنیں!"
" ہیں اپنے سالاد کے حکم کی تعییل سے انکا دہمیں کرسکت ایکن جمے سالے بہال محمر کرا پ کے انتظار کی ہر گھڑی قیا معت ہوگی!"

محرائین فاسم فی مواب دیا در به مخمادسد سالاد کاهکم نهیں مخمادسد دوست کی خواہمش سے ان حالات میں تخصادسد سیار میراسا کھ دینا تھیاک نہیں تم بعد میں اسکیے ہوئے ہے۔

خالدسنه مابوس بموكرعني كي طرف ديكيفا اوروه اصطيل سيع كهوا إنكال

ہے تو مجھسے یہ توقع بندر کھنا کہ میں تھیبی مسلما اوّ ل کی گرون برجیری رکھتے ویچے کمہ خاموش دموں گا۔ تم شاید اس بات پرفوش بھے کہ قدرت نے آج تھیں استقام کا موقع دیاہے میکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے رحب کےجاں نتار بمعاد معجال نمادول سي كهيس زياده بيس جيس كي نلواد تصاري تلوار سع زياده تراودس کے تیر محادے نیروں سے زیارہ جگر دوز ہیں لیکن اس کے باوجودوہ ایک عاقبت نااندلین امبرک ساست مرسلیم خم کردیا ہے کم سے بچامسس ادميوں كواكست فيدكرسك لانے كا حكم دے كرسندھ بجبجا تفاليكن تم ہى بتا واكر تم خوداس كى جگر بهوسته اور تميارس باس ايك لا كهست زياده جال نادول كى فوج ہوتی اور بندید تحقیں جا کرخلیف کا برحکم سنا تا کہ میں تھیں زنجیری بہنا کرسا جا ناچا ہتا ہوں ۔ توتم ان بچاس آومیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے بتھارا اپنا بھائی تھادا امبر مقالیکن تم تمام عمراس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں كرت ديديكن محدين قاسم محين الهي طرح جاننا عقاء السيدتم سيدكس مجلائي كى اميدىدى وه الرچابت توسنده ك برگوكو اپنے بلے قلع مباسكتا تھا۔ وہ اكر تمحادسه الحجي كوفتل لجي كرويتا توجي شايدتم اس كالمجور بربحار سكت ليكن اس کے باو بوروہ مخماری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم ابینے انتقام سے زبادہ بنیں سوچ سکے راس کے سامنے عالم اسلام کامستقبل ہے۔ کیا تم اسست اس بات كالنتقام لبناچاست بوكدده حماج بن يوسعت كادا ما دست ؟ اور فنون حرب كى مانين مين اس في تحيي نياد كايا تما وكان اجس طرح وه ايك سیاہی کے فرانف سمحفتا ہے۔ اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرانفل سمحموراس كى الواج مندوستان كے آخرى كونے تك اسلام كاپرجم لرانے كا تبركر جى عين الراسع واليس مذبلا باجامًا توشايدوه اس وقت تك د اجبونان فيح كرجيكا

سیمان انتهادرہ کا خود پیند کا ایک عراد کری شخصیت کے سلمنے وہ مرعوب ساہوکردہ گیا۔ زبر حیند نقدم کے فاصلے پر کھالیکن شام کے دھند کئے ہیں وہ اسے فور اپنچان نہ سکا۔ اس نے ادھراد ھرد کھنے ہوئے گیا ۔ مجھے آپ کی گفت گوکاموضوع نازک معلوم ہو تا ہے کیا اس کے بلے تخلیہ بہتر نہ ہوگا ؟ آئے! فاند کھیں "

عرِّبن عبدالعزیز سنے کہا یہ میں تومسحد میں لوگوں کے ساسنے تھادا وامن پکڑنے کے بیار آیا تھالیکن اب چلوجلدی کرو۔ آؤڈ بیرتم بھی!"

بجند قدم چلنے کے بعد بیوں محل کے ایک کشادہ کرے ہیں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی ہیں زمیر کی طرف دیکھااور کہا " میں نے تھیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے ؟

عر بن معدالعزمند كما يواب بانون كادفت نهيس بين محد بن قاسم كم مسكم متعلق كي كف ك يدايا جون "

محدّ بن قاسم کانام مُن کرمیلمان نے غصّے اور اصطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف دیکھااورکہا بدنوا س کی سازش مدینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ ۔۔۔۔ اس کا دوست ہے ۔۔۔ ؟"

دبیرے کمای بیں اس کی دوستی سے انکاد بنیں کرتالیکن بدغلطہے کہ محد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر دہاہے۔ بیں بزید بن ابوکسٹر کا الجی بن کر مدینے بنیجا تھا "

سیلمان کچے کمنا چاہنا تفالیکن کر بن عبدالعزیز نے پزیدین ابوکبشہ کا خط اس کے ہاتھ ہیں دیستے ہوئے کہا " پہلے یہ بڑھ لو۔ پزید متحادے خاص احباب بس سے ہے۔ اگر اسے محدّین فاسم کی معمومیست ایسا خط مکھنے پر آمادہ کرسکتی ماب بيره ليجه "

عرق بن عبدالعزیر سف خطاب مرسری نگاه دا الف کے بعدیہ نظار بیر کے ہاتھیں دے دیااور کیا۔

"اب خدا کرے، یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو کیا یہ بہترز ہوگا کرکسی اور کو بھیج دیا جائے ؟"

د ببرنے بواب دیا اور خطرحاصل کرنے کے بعد میری تفکاوٹ دور بوعی مے بین آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ داستے بین آدام کے بغیر واسط پنج سک ہوں اگر مجھے داستے کی بوکموں سے نادہ دم گھوڑے سلتے جائیں نومیرا ادادہ ہے کہ میں طویل داستہ اختیاد کرنے کی بجائے سیدھا صحراعبود کرلوں "

سیمان نے ایک اور حکم نامہ داستے کی فرجی پی کیوں کے نام لکھ کر زیر کے حوالے کیا. غلام نے آکر اطلاع دی کہ گھوڈا نیادہ سے در برنے سیان سکے ساتھ معیا فی کرنیکے بعد کرشن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھا ہے ہوئے کہا۔ ساتھ میں نے کرنیکے بعد کرشن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھا سے ہوئے کہا۔ ساتپ میرے بیے دُعاکدیں !"

عربی عبدالعزیز نے داوا والے کتے ہوئے زبیر کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کے چرسے پر بوچ پدلیجے پہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی دوشتی جھلک دہی تھی۔

صورى دير بعد زبيرايك نيزر فبار كموري بيرواسط كارخ كروم عاب

(4)

صحرا بورکرنے کے بعد زہر ایک دات بیسرے پیر کے قریب ایک سرمبزد شاداب علاقے بیں سے گزرد کا تھا مسلسل بے آکرامی سے اسس کے اعضاً ہوتا۔ آج مجھے دمشق ہیں ہے ہی بہتر چلاہے کہ تم نے اسے صالح کی نگرائی میں واسط بھے دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا بخویز کر بھے ہولیکن یادر کھوتم اس کی عظمت اس سے نہیں جبین سکتے ۔ لوگ جلاد کی نلواد جُول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا بخون بند بندس بھول سکتے ۔ سیلیمان! میں تھے میں بہت بچوٹے والا نیراجی نک تھا دے ہا تھ ہیں ہے اگر فاتح سندھ کے سینے میں بچوست ہوٹے والا نیراجی نک تھا دے ہا تھ ہیں ہے تو آسے دوک ہو۔ ورنہ یادر کھو، آسفے واسے مؤدخ جہاں محد تین فاسم کواس زمانے کا سندے سے بڑا مجا پر کہیں گے۔ وہاں وہ تھیں اسلام کے سب سے بڑسے دہشن کے سند سے بڑا مجا پر کہیں گے۔ وہاں وہ تھیں اسلام کے سب سے بڑسے دہشن کے سام ہے یہ دور کر دوں، کوسلمانوں کی جہا ہے تہیں تھا دیے جیسے امیر کے لیے کہیں کور کر دوں، کوسلمانوں کی جہا ہے تہیں تھا دیے جیسے امیر کے لیے کہی تھا دیے جیسے امیر کے لیے کہی تھا دیے جیسے امیر کے ایک کور کر دوں، کوسلمانوں کی جہا ہے تہ بیں تھا دیے جیسے امیر کے لیے کہی تھیں۔

سلمان کاغفہ ندامت بین تبدیل ہو چکانھا۔ وہ اضطراب کی عالمت بین مٹھیاں بھنچ کو کمرے بین شکلنے کے بعد مشعل کے سلمنے دکا۔ بھراس نے بڑئ عبدالعز براور زمبر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی افراز میں کہا "کاسٹ ایپ عبدالعز براور زمبر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی افراز میں کہا "کاسٹ ایپ دود ن بھیے اس کے تبدیل چکا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کوسکتا!" دود ن بھیے اس عبدالعز برنے پوچھا " توہم اس کے قبل کا حکم بھیج ہے ہو ۔ ؟"

. سلیمان نے اثبات میں سر بلایا۔

رسری کما سالم ایک ایک فلام می کوری توبین شایدوقت برای مسکون "
سیمان نے تالی بجائی ۔ ایک فلام تعمیل کے بیدا موجود ہوا ۔
سیمان نے کما یومیرے اصطبل کا بہترین گھوڑا نیاد کردہ ۔
فلام جلاگیا اورسیمان خط کھتے میں مصروف ہوگیا ۔
خطافتم کرنے کے بعد سیمان نے عمرین عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا ۔

شل ہو چکے تھے، سرود وسے بھٹ دہاتھا۔ گھوڈسے کی تیزدناری کے با دجود کھے بہرکی ہوا کے نوس گواد مجونکے اسے بہتے ہر سرٹریک کر دنیا وہا فیہا سے بے نعبر ہموجانے پر مجبود کر دسیے متھے ۔ ایک نا قابلِ تسخیر م کے باو جود کبھی کہی اسس کی ہنگی سے نوو بخود بند ہوجا تیں ، لگام بر ہا تقوں کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی اور کھوڈسے کی دفقاد تھ وڈی دیر کیلی سست ہوجاتی لیکن ایک خیال ا چانگ کیسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل بیں اترجاتا ۔ وہ چونک کر ستادوں کی طرف دیکھتا اور گھوٹسے کی دفتا دیر گھوٹسے کے دل بیں اترجاتا ۔ وہ چونک کر ستادوں کی طرف دیجھتا اور گھوٹسے کی دفتا دیر گھوٹسے

اس کی منزل قریب آیکی تھی۔ دہ تھو دیں سیمان کا خطصا کے کے ہاتھ
میں دسے دہا تھا ۔۔۔ قید خانے کے درواز دے پر محد من قاسم سے بنل گرہو
دہا تھا۔ وہ کہ دہا تھا۔ محد محد اسلامی اب سوجا نا چا ہتا ہوں کیسی ندی کے کناتہ
کیسی درخت کی تھنی اور تھنڈی چھاؤں میں ۔۔ اور دیکھو، جب نک میں تود
تازہ دم ہوکر نہ اکھوں، مجھے جگا تامیت ۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے۔ ہر دیکھ کا مادہ مردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بحرکر سونا چا ہتا
مداوا ۔۔ ہردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بحرکر سونا چا ہتا
ہوں ۔۔ لیکن نہیں ۔ میرے دوست انتھیں سلامیت دیکھ کر میری نیند اور تھکا وٹ دور ہوجائے گی !"

وفق مشرق برجیح کاسادا موداد مبود الم تقار زبیرکا تصور اسے کمیں دود الے جاد الم تقارد میرکا تصور اسے کمیں دود الے جاد الم تقاردہ مجرایک باردیبل کے داستے میں ایک شیط بر کھڑا تھا اور کمسن ادر نوجوان سببر سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں میں کو کے دہے ہے :

" ذبیر! مجھ اس ستادسے کی ذندگی بردشک اس اسع - اس کی ذندگی جس قدر محقرہ عاسی فدر اس کا مقصد بلندہ و کھوا بردنباکو نا طب کرسک کدر ہاہے کہ میری عادمتی زندگی پرتاست

نهرو قدرت سف مجے سورج کا اپنی بناکر بیجا تقا اور بین اپنا فرض پوداکر کے جارہا ہوں ۔ کاس ایس بھی اس ملک بین آفنا ب اسلام کے طلوع ہوسف سے پہلے میچ کے ستاد سے کا فرض اواکرسکوں : دبیرسک دل بین ایک ہوک سی اعظی اور اس سف بجرائیک باد تھک ہوئے گھوڈ سے کو پوری دفیاً دستے جبوالہ دیا ۔ اُفق مشرق سے شہر کی دوائے سیاہ سمٹ دہی تھی۔ میچ کا ستادہ لود کے آبیل میں جیٹے گیاا ور آفیاب خوبی فیا ہیں کر

ذبیرسف تری بوی سے اپنا گھوڈ ا تبدیل کیا ۔ دو کوس اور بطیے کے بعد ذبیر کو عدِ نظر پر واسط کی مساجد سکے میں ادنظر آ کر ہے سے قے ۔ دہ ہر قدم بہتم و رجا سکے اُسطے بھوستے طوفانوں ہیں اُمید کی مشعل جلادیا تھا۔

نشهرکے مغربی در دانسے برا دمیوں کا پیچم دیکھ کرز برنے گھوڑے کی
باگ کھینچی اور چیند اور اول کے کندھوں پرکسی کا جنازہ دیکھ کر انریڈا، ٹانگوں
بیں اس کا او مجد سہادسنے کی طافت نہ تھی۔ پھر بھی اس نے ہمیت کرکے ایک
عرب سے او چھا یہ صالح کماں دہنا ہے ؟"

عرب نے اس کی طرف مقادت سے دیکھتے ہوئے ہواب دیا ۔" تم کون ہو ؟ اس سفاک سے تھاداکیاکام سے ؟"

نه برسف جنداو جوالوں کی بڑتم آئیمیں دیکھیں۔ بھرعرب کی طرف دیکھا اور دھرسکت ہوئے دل بید ہائة رکھ کر بولا " میں دمشق سے خلیفہ کا ایک صروری بیغام لایا ہوں "

عرب نے سوال کیا '' خلیع نے اب کس کے فتل کا حکم بھیجا ہے ؟' دبرسنے بخرائی ہوئی آ تکھوں سے عرب کی طرت دیکھتے ہوئے او جھا۔

سیرجنازہ کس کا ہے ؟" عوب نے جواب میں کہا یہ تم نے قاتے سدھ کا نام مساہمے ؟"

زبیرکے ہاتھ سے گھوٹے کی باگ جھوٹ گئی اوراٹ کھڑاکر ڈبین برگر بڑا۔

ہمت سے لوگ اس کے گرد جمع ہوگئے۔ ایک نوجو ان فربیر! ڈبیر!!"

کتا ہوا آگے بڑھا اوراس کے فریب بیٹے کرائسے ہوش بیں لانے کی کوشش
کرنے لگا۔ اس کی آئموں بیں آئسو تھے اوروہ در دیجری آواز بیں کہ دیا تھا۔

سنربر! اعلو علدی کرویما دالدین محدّین قاسم کا جنازه جادیا ہے " دبربد برد برد موشی کی حالت میں بربر ادبا تقایر محدّ امیں اب سوجب نا

چاہتاہوں \_\_\_کسی ندی کے گنادے ہے۔ کسی درخت کی معندی اور ا گفتی جاؤں ہیں \_\_\_اورجب تک میں خود مذا مطول، مجھ جگانامیت "

سی چاوں ہیں \_\_\_\_اورجیب سب میں مودنہ اصوں ، مطابع ماست.
او بوان نے استھ مجھوڑ ستے ہوئے کہا یہ زبیرا میں خالدہ و، میری طرب دیکھو۔ کی خاک میں رواویش ہور ہائے اکھوا

لوگ تصارے دوست کا جنازہ سے جارہ یے ہیں!"

دبیرنے آنکھیں کھولیں اور مربیان ساہو کر بولا \_\_ رسخالدیم ؟
میں کہاں ہوں ؟ \_\_ اُف بیں شاید بلے ہوس ہوگیا تھا۔ وہ جست زہ ؟
مجھ سے شاید کوئی برکہ رہا تھا کہ \_\_ نہیں انہیں ا اِ \_\_ وہ
محمد سے شاید کوئی برکہ رہا تھا کہ \_ نہیں انہیں ا اِ \_\_ وہ
محمد سے نہیں ہوسک \_\_ دیکھوییں اس کی دہا تی کا حکم الایا ہوں "
د بیرنے خط نکال کر فالد کو دے دیا اور کہا یہ خالد ا اسے جلدی سے "

صالح کے یاس پہنچا دو!" خالد نے بلے توجہی سے کا غذ کے ٹرُدسے کی طرف و بکھا اور اسے ذہیں پر پھنٹک دیا۔ ذہرمہوت سا ہوکہ خالدکی طرف دیکھ دیا تھا۔

اید معروب نے حجک کرخط اکھالیا اور اسے کھول کر ٹرجے ہی چلا اٹھا:
" امیرالمومنین کا تھکم تھاکہ اسے عزت سے ساتھ ومثق بہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے اداوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین الیا حکم منہیں دسے سکتے نے اسے اپنے اداوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین الیا حکم منہیں دسے سکتے ہے۔ واسط کے مسلمانو! محد بن قاسم کی دوج انتقام سے یہ پیکاد دہی ہے۔ تم کیا دیکھتے ہو؟ \_\_\_\_ آؤ میرے ساتھ آؤ!"

ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے بیے سہارا ہے نے کی کو سشس کی لیکن اس نے کہا " میں اب ٹھیک ہول جپو!" دونوں اٹھ کر فہرستان کی طرف چلے۔